تفري وزائ

# 

سترابوالاعلىمعددي

# فهرست

| 7  | نام:                            |
|----|---------------------------------|
|    | زمانهٔ نزول:                    |
| 9  | موضوع اور مضمون:                |
|    | رگوءا                           |
| 17 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 1 كم |
| 19 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 2 ▲  |
|    | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 3 ▲  |
| 19 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 4 ▲  |
| 19 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 5 ▲  |
| 20 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 6 ▲  |
| 20 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 7 ▲  |
| 20 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 8 ▲  |
| 20 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 9 ▲  |
| 21 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 10 ▲ |
| 22 | دگو۲۶                           |
| 25 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 11 ▲ |
|    |                                 |

| 25 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 12 ▲ |
|----|---------------------------------|
| 28 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 13 ▲ |
| 29 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 14 ▲ |
| 31 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 15 ▲ |
| 32 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 16 ▲ |
| 32 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 17 ▲ |
| 32 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 18 ▲ |
|    | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 19 🛣 |
|    | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 20 ▲ |
| 34 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 21 ▲ |
| 35 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 22 ▲ |
| 36 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 22 ▲ |
| 38 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 23 ▲ |
| 38 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 24 ▲ |
| 38 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 25 ▲ |
| 39 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 26 ▲ |
| 40 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 27 ▲ |
| 40 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 28 ▲ |
| 40 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 29 ▲ |

| 42 | رکوع۴                            |
|----|----------------------------------|
| 44 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 30 ▲  |
| 44 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 31 ▲  |
| 44 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 32 ▲  |
| 44 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 33 ▲  |
| 45 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 34 ▲  |
| 47 | سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 35 كم |
| 48 | د <b>کوء</b> ۵                   |
| 51 |                                  |
| 51 |                                  |
| 54 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 38 ▲  |
| 54 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 39 ▲  |
| 55 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 40 ▲  |
| 56 |                                  |
| 57 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 42 ▲  |
| 57 | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 43 ▲  |
| 57 |                                  |
| 58 |                                  |

| 58                                                                     | سورة حم السجدة حاشيه تمبر: 46 ▲ .                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59                                                                     | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 47 ▲ .                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59                                                                     | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 48 ▲ .                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59                                                                     | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 49 ▲ .                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59                                                                     | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 50 ▲ .                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60                                                                     | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 51 ▲ .                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60                                                                     | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 52 ▲ .                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61                                                                     | سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 53 🛦 .                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61                                                                     | سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 54 ▲ .                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                        | A 77 . K :                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63                                                                     | د کو ۱۶                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 63                                                                     | د کوع۲<br>سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 56 ▲ .                                                                                                                                                                                                                       |
| 63                                                                     | د <b>کو ۲۶</b><br>سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 56 ▲ .                                                                                                                                                                                                               |
| 63                                                                     | د كو ١٤<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 56 ▲ .<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 57 ▲ .                                                                                                                                                                                 |
| 63     66     66                                                       | د كو ١٦<br>سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 56 ▲ .<br>سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 57 ▲ .<br>سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 58 ▲ .                                                                                                                                            |
| <ul><li>63</li><li>66</li><li>66</li><li>66</li></ul>                  | ركوع السجدة حاشيه نمبر: 56 ▲ .  سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 57 ▲ .  سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 58 ▲ .  سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 58 ▲ .  سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 58 ▲ .                                                                                        |
| 63         66         65         67                                    | د كو ١٦  سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 56 ▲ .  سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 57 ▲ .  سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 58 ▲ .  سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 59 ▲ .  سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 60 ▲ .                                                                            |
| <ul> <li>63</li> <li>66</li> <li>66</li> <li>67</li> <li>67</li> </ul> | ركوع٢<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 56 ▲.<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 57 ▲.<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 58 ▲.<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 59 ▲.<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 60 ▲.<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 60 ▲.<br>سورة حم السجرة حاشيه نمبر: 60 ▲. |

| 6 |                                       |    |
|---|---------------------------------------|----|
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 64 ملم      | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 65 🛦        | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 66 🛦        | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 67 🛦        | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 68 🛦        | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 69 🛦        | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 70 🛕        | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 71 🛣        |    |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 72 🛦        | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: 73 🛦        | سو |
|   | ورة حم السجدة حاشيه نمبر: <b>73 گ</b> |    |

#### نام:

اس سورہ کا نام دو لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک لخم ن<sup>ہ</sup>، دوسرے انسجدہ۔ مطلب بیہ ہے کہ وہ سورۃ جس کا آغاز لحم سے ہو تاہے اور جس میں ایک مقام پر آیت سجدہ آئی ہے۔

#### زمانهٔ نزول:

معتبر روایات کی روسے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہؓ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے پہلے ہے۔ نبی مَنَّالِثَیْمِ کے قدیم ترین سیرت نگار محد بن اسحاقؓ نے مشہور تابعی محمد بن کعب القرظی کے حوالہ سے یہ قصہ نقل کیاہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سر دار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللللللّٰ الللّٰهِ الللّٰ حمزہؓ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ کرپریشان ہو رہے تھے۔اس موقع پر غتبہ بن ربیعہ (ابوسفیان کے خسر) نے سر داران قریش سے کہا کہ صاحبو،اگر آپ لوگ پیند کریں تو میں جا کر محمد مَثَّالِیْنَیِّم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں ، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر نبی صَلَّالْتُیْئِم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ صَلَّالْتُیْئِم اس کی طرف متوجه ہوئے تواس نے کہا'' مجیتیج، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہووہ تمہیں معلوم ہے۔ مگرتم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا۔ ساری قوم کو بے و قوف ٹھیرایا۔ قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ داداکا فرتھے۔ اب ذرامیری بات سنو۔ میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ان پر غور کرو۔ شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو''۔ رسول سَلَّا عَیْرِ مِمْ نے فرمایا

ابولولید، آپ کہیں، میں سنوں گا۔ اس نے کہا، " تجینیج، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرناہے تو ہم سب مل کرتم کو اتنا کچھ دیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالد ار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم عمہیں اپنا سر دار بنائے لیتے ہیں۔ اور اگر تم پر کوئی جِن آتا ہے جسے تم خو د د فع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اطباء بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں ۔ "عُتبہ یہ باتیں کرتارہااور حضور صَلَّی ﷺ غاموش سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابوالولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔، آپ سَلَّا عَلَیْهِ اِن فرمایا اچھا، اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھ کر اسی سورۃ کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ بیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ (آیت 38) پر بہنچ کر آپ سکاٹٹیٹر نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، ''اے ابوالید، میر ا جواب آپ نے سن لیا،اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ "عتبہ اٹھ کر سر داران قریش کی مجلس کی طرف چلا تولو گوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قشم، عتبہ کا چپر ہبدلا ہواہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے كريه گيا تھا۔ پھر جبوہ آكر ببيٹھا تولو گوں نے كہا: كياش آئے؟اس نے كہا: '' بخدا، میں نے ایسا كلام سنا كه تمبھی اس سے پہلے نہ سناتھا۔ خدا کی قشم، نہ بیہ شعر ہے، نہ سحر ہے نہ کہانت۔ اے سر دارانِ قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر حجبوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیہ کلام پچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو،اگر عرب اس پر غالب آگئے تواپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم نیج جاؤگے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے۔ لیکن اگر وہ عرب پر غالب آگیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی، اور اس کی عزت تمہاری عزت ہی ہو گی۔"سر داران قریش اس کی بیہ بات سنتے ہی بول اٹھے،"ولید کے اتبا، آخر اس کا جادوتم پر بھی چل گیا۔"عتبہ نے کہا،میری جوراً ئے تھی وہ میں نے تمہیں بتادی،اب تمہاراجو جی جاہے کرتے رہو (ابن ہشام، جلد 1، ص 313 **-** 314)

اس قصے کو متعدد دوسرے محد ثین نے حضرت جابر ٹین عبداللہ سے بھی مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے،
جن میں تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور منگی ہے الاوت

کرتے ہوئے آیت: فَانَ اَعْدَ صُوْا فَقُلُ اَنْنَدُ تُکُمُ صحِقَةً مِیْشُلُ صحِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُود (اب اگر
یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور شمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ
یہ نے والے عذاب سے ڈراتا ہوں) پر پہنچ تو عتبہ نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا" خدا
کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو"۔ بعد میں اس نے سر داران قریش کے سامنے اپنے اس فعل کی وجہ یہ بیان کی
کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے " (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفییر ابن کثیر، ج 4، ص
کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے " (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفیر ابن کثیر، ج 4، ص

# موضوع اور مضمون:

عتبہ کی اس گفتگو کے جواب میں جو تقریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں ان بیہودہ باتوں کی طرف سرے سے کوئی التفات نہ کیا گیا جو اس نے نبی منگی پیٹی سے کہی تھیں۔ اس لیے کہ جو پچھ اس نے کہا تھاوہ دراصل حضور منگی پیٹی کی نیت اور آپ کی عقل پر حملہ تھا۔ اس کی ساری باتوں کے بیچھے یہ مفروضہ کام کر رہاتھا کہ حضور منگی پیٹی کے نبی، اور قرآن کے وحی ہونے کا تو بہر حال کوئی امکان نہیں ہے، اب لا محالہ آپ منگی پیٹی کی اس دعوت کا محرک یا تو مال و دولت اور حکومت واقتدار حاصل کرنے کا جذبہ ہے، یا پھر، معاذاللہ، آپ منگی پیٹی کی عقل پر فتور آگیا ہے۔ پہلی صورت میں وہ آپ سے سودے بازی کرناچا ہتا تھا، اور دوسری صورت میں یہ کر آپ کی دیوا نگی کاعلاج کرائے دیتے دوسری صورت میں یہ کر آپ کی دیوا نگی کاعلاج کرائے دیتے

ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بیہود گیوں پر جب مخالفین اتر آئیں توایک شریف آدمی کا کام ان کا جواب دینا نہیں ہے بلکہ اس کا کام بیہ ہے کہ ان کو قطعی نظر انداز کر کے اپنی جوبات کہنی ہو کہے۔

عتبہ کی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس سورہ میں اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا گیاہے جو قر آن مجید کی دعوت کو زک دینے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ دھر می اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جارہی تھی۔ وہ نبی منگائیڈ ہم سے کہتے تھے، آپ خواہ کچھ کریں، ہم آپ کی کوئی بات سن کرنہ دیں گے۔ ہم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں۔ اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے در میان ایک دیوار جائل ہوگئ ہے جو ہمیں اور آپ کو کبھی نہ ملنے دے گی۔

ا نہوں نے آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا تھا کہ آپ اپنی اس دعوت کا کام جاری رکھیے، ہم آپ کی مخالفت میں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا کریں گے۔

انہوں نے آپ کوزک دینے کے لیے کام کایہ نقشہ بنایا تھا کہ جب بھی آپ یا آپ کے پیروؤں میں سے کوئی عام لو گوں کو قرآن سنانے کی کوشش کرے، فوراً ہنگامہ بریا کر دیا جائے اور اتناشور مجایا جائے کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دے۔

وہ پوری سرگر می کے ساتھ اس کام میں گئے ہوئے تھے کہ قر آن مجید کی آیات کو اُلٹے معنی پہنا کرعوام میں طرح طرح کی غلط فہمیاں بھیلائیں۔ بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے بناتے کچھ تھے۔ سیدھی بات میں ٹیڑھ نکا لتے تھے۔ سیاق وسباق سے الگ کر کے کوئی لفظ کہیں سے اور کوئی فقرہ کہیں سے لے اُڑتے اور اس کے بیش کے ساتھ این طرف سے چار باتیں ملا کرنے نئے مضامین بیدا کرتے تھے تا کہ قر آن اور اس کے بیش کرنے والے رسول کے متعلق لوگوں کی رائے خراب کی جائے۔

عجیب عجیب قشم کے اعتراضات جڑتے تھے جن کا ایک نمونہ اس سورہ میں پیش کیا گیا ہے۔ کہتے تھے کہ ایک عرب اگر عربی زبان میں کوئی کلام سنا تا ہے تو اس میں معجز ہے کی کیابات ہوئی؟ عربی تو اس کی مادری زبان میں جس کا جی چاہے ایک کلام تصنیف کر لے اور دعویٰ کر دے کہ وہ اس پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ معجزہ تو جب ہو تا کہ یہ شخص کسی دو سری زبان میں ، جسے یہ نہیں جانتا، یکا یک اٹھ کر فضیح و بلیخ تقریر کر ڈالٹا۔ تب یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ یہ اس کا اپناکلام نہیں ہے بلکہ او پر کہیں سے اس پر نازل ہور ہاہے۔

اس اندھی اور بہری مخالفت کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیاہے اس کاماحصل بیہے:

(1)۔ یہ خداہی کا نازل کر دہ کلام ہے اور عربی زبان ہی میں ہے۔ جو حقیقیں اس میں صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہیں، جاہل لوگ ان کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے، مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو د کیھ بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھار ہے ہیں۔ یہ توخدا کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کلام نازل کیا۔ کوئی اسے زحمت سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ خوش خبری ہے ان لوگول کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ڈرناچا ہیے ان لوگو کوجو اس سے منہ موڑ لیں۔

(2)۔ تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بہرے کر لیے ہیں تو نبی کے سپر دید کام نہیں کیا گیاہے کہ جو نہیں سُننا چاہتا اسے سنائے اور جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے دل میں زبر دستی اپنی بات اتارے۔ وہ تو تمہارے ہی جیساایک انسان ہے۔ سننے والوں ہی کوسنا سکتا ہے اور سمجھنے والوں ہی کو سمجھا سکتا

, (a)

(3)۔ تم چاہے اپنی آئکھیں اور کان بند کر لو اور اپنے دلوں پر غلاف چڑھالو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدابس ایک ہی ہے اور تم کسی دو سرے کے بندے نہیں ہو۔ تمہاری ضدسے یہ حقیقت بہر حال نہیں بدل

- سکتی۔ مان لوگے اور اس کے مطابق اپناعمل درست کر لوگے تو اپناہی بھلا کر وگے۔ نہ مانو گے توخو دہی تباہی سے دوچار ہوگے۔
- (4)۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفرتم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس خدا کے ساتھ جس نے یہ اُتھاہ کا نئات بنائی ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کی پیدا کی ہوئی بر کتوں سے اس زمین میں تم فائدہ اٹھار ہے ہو، اور جس کے مہیا کیے ہوئے رزق پرتم بل رہے ہو۔ اس کا شریک تم اس کی حقیر مخلو قات کو بناتے ہو، اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے توضد میں آکر منہ موڑتے ہو۔
- (5)۔اچھا، نہیں مانتے تو خبر دار ہو جاؤ کہ تم پر اسی طرح کاعذاب اچانک ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے جیسا عاد اور شمو دپر آیا تھا۔ اور یہ عذاب بھی تمہارے جرم کی آخری سزانہ ہو گا، بلکہ آگے میدان حشر کی باز پرس اور جہنم کی آگ ہے۔
- (6)۔ بڑاہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاطین جِن و انس لگ جائیں جو اسے ہر طرف ہر ا ہی ہرا دکھاتے رہیں ، اسکی حماقتوں کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کریں اور اسے بھی خو دصیحے بات سوچنے دیں ، نہ کسی دوسرے سے سننے دیں۔ اس طرح کے نادان لوگ آج تو یہاں ایک دوسرے کو بڑھاوے چڑھاوے دے رہے ہیں ، اور ہر ایک دوسرے کی شہ پاکر نہلے پر دہلامار رہا ہے ، مگر قیامت کے روز جب شامت ائے گی تو ان میں سے ہر ایک کے گا کہ جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا وہ میرے ہاتھ لگ جائیں توانہیں یاؤں تلے روند ڈالوں۔
- (7)۔ یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے۔ اسے تم اپنی گھٹیا چالوں اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے۔ باطل خواہ سامنے سے آئے یا درِ پر دہ اور بالواسطہ حملہ آور ہو، اسے زک دینے میں مجھی کامیاب نہ ہوسکے گا۔

(8)۔ آج تمہاری اپنی زبان میں یہ قر آن پیش کیا جارہا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو تو تم کہتے ہو کہ یہ کسی عجمی زبان میں آناچا ہے تھا۔ لیکن اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے عجمی زبان میں اسے بھیجے تو تم ہی لوگ کہتے کہ یہ بھی عجیب مذاق ہے، عرب قوم کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں کلام فرمایا جارہا ہے جسے یہاں کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کے معنی یہ بیں کہ تمہیں دراصل ہدایت مطلوب ہی نہیں ہے۔ نہ ماننے کے لیے نت نئے بہانے تراش رہے ہو۔

(9)۔ کبھی تم نے بیہ بھی سوچا کہ اگر فی الواقع حقیقت یہی نکلی کہ بیہ قر آن خدا کی طرف سے ہے تواس کا انکار کرکے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور تک جاکر تم کس انجام سے دوچار ہوگے۔

(10)۔ آج تم نہیں مان رہے ہو، گر عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے کہ اس قر آن کی دعوت تمام آفاق پر چھاگئی ہے،اور تم خو د اس سے مغلوب ہو چکے ہو۔ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تم سے کہا جارہاتھا،وہ حق تھا۔

مخالفین کو یہ جو ابات دینے کے ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ فرمائی گئی ہے جو اس شدید مز احمت کے ماحول میں اہل ایمان کو اور خو دنی سکی ہے گئی ہے جو اس وقت تبلیغ کرنا تو در کنار ، ایمان کے راستے پر قائم رہنا بھی سخت د شوار ہو رہا تھا، اور ہر اس شخص کی جان عذاب میں آ جاتی تھی جس کے متعلق یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ دشمنوں کی خو فناک جھہ بندی اور ہر طرف جھی جس کے متعلق یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ دشمنوں کی خو فناک جھہ بندی اور ہر طرف چھائی ہوئی طافت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور بے یار ومد دگا محسوس کر رہے تھے۔ اس حالت میں اول تو یہ کہہ کر ان کی ہمت بندھائی گئی کہ تم حقیقت میں بے یار مدد گار نہیں ہو ، بلکہ جو شخص محل ایک دفعہ خدا کو اپنا رب مان کر اس عقیدے اور مسلک پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے ، خدا کو فرضتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا ساتھ دینے ہیں۔ پھر یہ فرما کر ان کا حوصلہ فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا ساتھ دینے ہیں۔ پھر یہ فرما کر ان کا حوصلہ

بڑھایا گیا کہ بہترین ہے وہ انسان جو خود نیک عمل کرے، دوسروں کو خدا کی طرف بلائے، اور ڈٹ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

نبی سُلُّاتِیْمِ کے سامنے اس وقت جو سوال سخت پریشان کن بناہوا تھاوہ یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں ایسے سنگ گرال حاکل ہیں توان چٹانول سے تبلیغ کاراستہ آخر کیسے نکالا جائے اس سوال کاحل آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ نماکشی چٹانیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں، مگر اخلاقِ حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور گیا کہ یہ نماکشی چٹانیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں، مگر اخلاقِ حسنہ کا ہتھیار دو ہتھیار ہے جو انہیں دو سرے ہتھیار کی دو سرے ہتھیار سے کام لینے پر اکسائے تو خداسے بناہ مانگو۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوءا

خمّ ﴿ تَنْ الْبُهُ مِن اللَّهُ عُمِنَ اللَّهُ عُمِنَ اللَّهُ فُصِّلَتُ اللَّهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا قَلُوبُنَا فِنَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا قَلُوبُنَا فِنَ الْحَيْدُ وَقَالُوا قَلُوبُنَا فِنَ الْحَيْدُ وَقَالُوا قَلُوبُنَا فِنَ الْحَيْدُ وَقَالُوا قَلُوبُنَا فِنَ الْحَيْدُ وَفِي الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفِي الْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّل

#### رکوع ۱

## اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

ح تم، یہ خدائے رحمان ور حیم کی طرف سے نازل کر دہ چیز ہے، ایک الیمی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، جن فر بان کا قر آن، ان لو گوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا اور ڈرا دینے والا اور ڈرا دینے

مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگر دانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں ''جس چیز کی طرف تو ہمیں بلار ہاہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں <sup>2</sup> ،ہمارے کان بہرے ہوگئے ہیں ،
اور ہمارے اور تیرے در میان ایک حجاب حائل ہوگیاہے <sup>3</sup>ے۔ تواپناکام کر، ہم اپناکام کیے جائیں گے <sup>4</sup>''۔

اے نبی صلّی تلیّم ان سے کہو، میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا 5۔ مجھے وحی کے ذریعہ سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خداتو بس ایک ہی خداتو بس ایک ہیں دیتے 9 اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک مشرکوں کے لیے جوز کو ق نہیں دیتے 9 اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے ، ان کے لیے یقیناً ایسا اجرہے جس کا سلسلہ مجھی ٹوٹے والا نہیں ہے 10 ۔ طا

## سورة حمالسجدة حاشيه نمبر: 1 ▲

یہ اس سورہ کی مختصر تمہید ہے۔ آگے کی تقریر پر غور کرنے سے بیہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ اس تمہید میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں وہ بعد کے مضمون سے کیا مناسبت رکھتی ہیں۔

پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے نازل ہورہا ہے۔ لیمنی تم جب تک چاہویہ رَٹ لگاتے رہو کہ اسے محمد سَلَّاتِیْ آغ خود تصنیف کر رہے ہیں، لیکن واقعہ یہی ہے کہ اس کلام کا نزول خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ مزید براں یہ ارشاد فرما کر مخاطبین کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ تم اگر اس کلام کو سن کر چیس بجیس ہوتے ہو تو تمہارا یہ غصہ محمد سَلَّاتِیْ آغے خلاف نہیں بلکہ خدا کے خلاف ہے، اگر اسے رد کرتے ہو تو ایک انسان کی بات نہیں بلکہ خدا کی بات رد کرتے ہو، اور اگر اس سے بے رخی برتے ہو تو ایک انسان سے نہیں بلکہ خدا ہے منہ موڑتے ہو۔

دوسری بات یہ ارشاد ہوئی ہے کہ اس کا نازل کرنے والاوہ خداہے جواپئی مخلوق پر بے انتہا مہر بان (رحمان اور رحیم) ہے۔ نازل کرنے والے خداکی دوسری صفات کے بجائے صفت رحمت کا ذکر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتاہے کہ اس نے اپنی رحیمی کے اقتضاسے یہ کلام نازل کیا ہے۔ اس سے مخاطبین کو خبر دار کیا گیا ہے کہ اس کلام سے اگر کوئی بے رخی برتاہے، یا اسے رد کرتا ہے، یا اس پر چین بجبیں ہوتا ہے تو در حقیقت اپنے آپ سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ تو ایک نعمت عظمی ہے جو خدا نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر انسانوں کی رہنمائی اور فلاح و سعادت کے لیے نازل کی ہے۔ خدا اگر انسانوں سے بے رخی برتا تو انہیں اندھیرے میں بھٹنے کے لیے چھوڑ دیتا اور کچھ پروانہ کرتا کہ یہ کس گڑھے میں جاکر گرتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ پیدا کرنے اور روزی دینے کے ساتھ ان کی زندگی سنور نے کے لیے علم کی روشنی دکھنا بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اسی بنا پر یہ کلام اپنے ایک بندے پر نازل کر رہا ہے۔ اب اس

شخص سے بڑھ کرناشکر ااور آپ اپنادشمن کون ہو گاجو اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹااس سے لڑنے کے لیے دوڑے۔

تیسری بات بیہ فرمائی ہے کہ اس کتاب کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔اس میں کوئی بات گنجلک اور پیچیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بنایر اسے قبول کرنے سے معذوری ظاہر کر دے کہ اس کی سمجھ میں اس کتاب کے مضامین آتے نہیں ہیں۔اس میں توصاف صاف بتایا گیاہے کہ حق کیاہے اور باطل کیا، صحیح عقائد کون سے ہیں اور غلط عقائد کون سے ، اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا، نیکی کیا ہے اور بدی کیا، کس طریقے کی پیروی میں انسان کی بھلائی ہے اور کس طریقے کو اختیار کرنے میں اس کا اپنا خسارہ ہے۔ ایسی صاف ادر کھلی ہوئی ہدایت کو اگر کوئی شخص رد کرتاہے یااس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ کوئی معذرت پیش نہیں کر سکتا۔اس کے اس رویے کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خو دبر سر غلط رہنا چا ہتا ہے۔ چوتھی بات بیہ فرمائی گئی ہے کہ بیہ عربی زبان کا قرآن ہے۔ مطلب بیہ ہے اگر بیہ قرآن کسی غیر زبان میں آتا تو اہل عرب یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ ہم اس زبان ہی سے نابلد ہیں جس میں خدانے اپنی کتاب جیجی ہے۔ لیکن یہ توان کی اپنی زبان ہے۔ اسے نہ سمجھ سکنے کا بہانا نہیں بناسکتے۔ (اس مقام پر آیت 44 بھی پیش نظر رہے جس میں یہی مضمون ایک دوسرے طریقے سے بیان ہواہے۔ اور پیہ شبہ کہ پھر غیر اہل عرب کے لیے تو قر آن کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے ایک معقول عذر موجود ہے، اس سے پہلے ہم رفع کر تھے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، یوسف حاشیہ 5۔ رسائل ومسائل، حصہ اول، ص19 تا 23) یا نچویں بات بیہ فرمائی گئی ہے کہ بیہ کتاب ان لو گوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اس سے فائدہ صرف دانالوگ ہی اٹھاسکتے ہیں۔ نادان لو گوں لئے یہ اسی طرح بے فائدہ ہے جس طرح ایک قیمتی ہیر ااس شخص کے لئے بے فائدہ ہے جو ہیرے اور پتھر کا فرق نہ جانتا ہو۔

چھٹی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب بشارت دینے والی اور ڈرانے والی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ محض ایک شخیل، ایک فلسفہ، اور ایک نمونہ انشاء پیش کرتی ہو جسے ماننے یانہ ماننے کا کچھ حاصل نہ ہو۔ بلکہ یہ ہانکے پکارے نتمام دنیا کو خبر دار کر رہی ہے کہ اسے ماننے کے نتائج انتہائی ہولناک ہیں۔ ایسی کتاب کو صرف ایک بیو قوف ہی سر سری طور پر نظر انداز کر سکتا ہے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 2 ▲

یعنی اس کے لیے ہمارے دلوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 3 ▲

یعنی اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے در میان جدائی ڈال دی ہے۔ اس نے ہمیں اور تمہیں ایک دوسرے سے کاٹ دیاہے۔ یہ ایک ایسی ر کاوٹ بن گئی ہے جو ہم کو اور تم کو جمع نہیں ہونے دیتی۔

#### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 4 🔼

اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک بیہ کہ ہم کو تم سے کوئی سر وکار نہیں۔ دوسرے بیہ کہ تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو اپناکام کیے جاؤ، ہم بھی تمہاری مخالفت سے بازنہ آئیں گے اور جو کچھ تمہیں نیچا د کھانے کے لیے ہم سے ہوسکے گاکریں گے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 5 🛕

یعنی میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے غلاف اتار دوں، تمہارے بہرے کان کھول دوں ، اور اس حجاب کو پھاڑ دوں جو تم نے خو د ہی میرے اور اپنے در میان ڈال لیا ہے۔ میں تو ایک انسان ہوں۔اسی کو سمجھا سکتا ہوں جو ملنے کے لیے تیار ہو۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 6 🛕

یعنی تم چاہے اپنے دلوں پر غلاف چڑھالو اور اپنے کان بہرے کر لو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بہت سے خدا نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی خدا ہے جس کے تم بندے ہو۔ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو میں نے اپنے غور و فکر سے بنایا ہو، جس کے صحیح اور غلط ہونے کا یکسال احتمال ہو، بلکہ یہ حقیقت مجھ پر وحی کے ذریعہ سے منکشف کی گئی ہے جس میں غلطی کے احتمال کا شائبہ تک نہیں ہے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 7 ▲

یعنی کسی اور کو خدانہ بناؤ، کسی اور کی بندگی و پرستش نہ کرو، کسی اور کو مد د کے لیے نہ پکارو، کسی اور کے آگے سر تسلیم واطاعت خم نہ کرو، کسی اور کے رسم ورواج اور قانون وضابطہ کو نثر بعت واجب الاطاعت نہ مانو۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 8 🔺

معافی اس بے وفائی کی جو اَب تک تم اپنے خدا سے کرتے رہے ، اس شرک اور کفر اور نافرمانی کی جس کا ار تکاب تم سے اب تک ہو تارہا، اور ان گناہوں کی جو خدا فرامو شی کے باعث تم سے سر زد ہوئے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 9 🛕

یہاں زکوۃ کے معنی میں مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ ابن عباس اور ان کے جلیل القدر شاگر دعکر مہ اور مجاہد گہتے ہیں کہ اس مقام پرزکوۃ سے مرادوہ پاکیزگی نفس ہے جو توحید کے عقیدے اور اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ بیہ ہوگا کہ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے۔ دوسرا گروہ جس میں قادہ ، شدی ، حسن بھرائی، خعات ، مُقاتل اور ابن السائب جیسے مفسرین شامل ہیں ، اس لفظ کو یہاں بھی زکوۃ مال ہی کے معنی میں لیتا ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا مطلب بیہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کرکے خدا کا اور زکوۃ نہ دے کر بندوں کا حق مارتے ہیں۔

# سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 10 △

اصل میں آجُرُ غَیْرُ مَمْنُونِ کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں جن کے دو معنی اور بھی ہیں۔ ایک بیہ کہ وہ ایسا جر ہو گا جس میں تبھی کمی نہ آئے گی۔ دوسرے بیہ کہ وہ اجر احسان جتاجتا کر نہیں دیاجائے گا جیسے کسی بخیل کاعطیہ ہو تاہے کہ اگر وہ جی کڑا کر کے کسی کو کچھ دیتا بھی ہے توبار بار اس کو جتا تاہے۔

Onkall hydra coll

## ركو۲۶

قُلْ آبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ آنْدَادًا للذلك رَبُّ الْعلَمِيْنَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبِرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي آرُبَعَةِ اَتَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ اللَّهُ أَمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهًا فَالْتَا آتَيْنَا طَآبِعِيْنَ ﷺ فَقَضْهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْلَى فِيْ كُلِّ سَمَآءًا مُرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ اللَّنْيَابِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ آلَّا تَعْبُدُوْ آلَّاللَّهُ فَالْوُالُوْ شَآءَ رَبُّنَا لَانْزَلَ مَلَيِكَةً فَاِنَّا بِمَا ٓ أُرۡسِلۡتُمُ بِهِ كُفِرُوۡنَ ﴿ فَامَّا عَادُّ فَاسۡتَكُمُ رَوۡا فِي الْاَرۡضِ بِغَيۡرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنَ اَشَكُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَكُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُوْا بِالْيْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيُعًا صَرْضَرًا فِيَّ آيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُونِيَقَهُمْ عَذَابَ الْحِزْي فِي الْحَيْوةِ اللُّانْيَا ۚ وَلَعَذَابُ اللَّاحِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَايُنْهُمْ فَاسْتَعَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَأَخَاتُهُمْ صِعَقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ الْمَنْوُا وَكَانُوْا يَتَّقُونَ ﴿

### رکوع ۲

اے نبی سکی الی سے کہو، کیا تم اس خداسے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھیراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا؟ وہی توسارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے (زمین کو وجود میں لانے کے بعد ) اوپر سے اس پر پہاڑ جماد بے اور اس میں بر کتیں رکھ دیں 11 اور اس کے اندر سب ما نگئے والوں کے بعد ) اوپر سے اس پر پہاڑ جماد بے اور اس میں بر کتیں رکھ دیں 11 اور اس کے اندر سب ما نگئے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز ہے سے خوراک کاسامان مہیا کر دیا 12 سب کام چار دن میں ہو گئے 13 سے کما چار دن میں ہو گئے 13 سے کما وہ میں آجاؤ، خواہ تم چاہویانہ چاہو"۔ دونوں نے کہا"ہم آگئے فرمانبر داروں کی آسان اور زمین سے کہا" وجود میں آجاؤ، خواہ تم چاہویانہ چاہو"۔ دونوں نے کہا"ہم آگئے فرمانبر داروں کی طرح 15"۔ تب اس نے دو دِن کے اندر سات آسان بنا دیے، اور ہر آسان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ اور آسان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا 16 سب پچھ ایک زبر دست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔

اب اگریہ لوگ منہ موڑتے ہیں 17 توان سے کہہ دو کہ میں تم کواسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور شمود پر نازل ہوا تھا۔ جب خداکے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے، ہر طرف سے آئے 18 اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کروا نہوں نے کہا" ہمارارب چاہتا تو فرشتے بھیجنا، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو 19"۔

عاد کا بیر حال تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے ''کون ہے ہم سے زیادہ زور آور ''
ان کو بیر نہ سو جھا کہ جس خدانے ان کو بیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے؟ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے ، آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہواان پر بھیج دی 20 ۔ تا کہ انہیں دنیاہی کی

زندگی میں ذلت ورسوائی کے عذاب کامز انچکھادیں <mark>21</mark> ،اور آخرت کاعذاب تواس بھی زیادہ رسواکن ہے، وہاں کوئی ان کی مد د کرنے والانہ ہو گا۔

رہے شمود، توان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انھوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنار ہنا پہند کیا۔ آخر ان کے کر تو توں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بجالیا جو ایمان لائے تھے اور گر اہی وبد عملی سے پر ہیز کرتے تھے 22 ملا

Only Sill Colly

## سورة حمالسجدة حاشيه نمبر: 11 ▲

زمین کی بر کتوں سے مراد وہ بے حدو حساب سروسامان ہے جو کروڑ ہا کروڑ سال سے مسلسل اس کے پیٹ سے نکاتا چلا آرہا ہے اور خور دبنی کیڑوں سے لے کرانسان کے بلند ترین تدن تک کی روز افزوں ضروریات پوری کیے چلا جارہا ہے۔ ان بر کتوں میں سب سے بڑی بر کتیں ہَوا اور پانی ہیں جن کی بدولت ہی زمین پر نباتی، حیوانی اور پھرانسانی زندگی ممکن ہوئی۔

# سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 12 🔺

اصل الفاظ ہیں قَدَّر فِینَهَا اَقُواتَهَا فِی اَرْبَعَةِ اَیّامِ سُوا اَیْلِیْنَ ﷺ بِلِیْنَ ﷺ۔اس فقرے کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں: بعض مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ "زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے ٹھیک حساب سے رکھ دیے پورے چار دنوں میں "۔ یعنی کم یازیادہ نہیں بلکہ پورے چار دنوں میں۔

ابن عباسٌ، قناً دہ اور سُد ی اس کا مطلب میہ بیان کرتے ہیں کہ "زمین میں اس کے ارزاق چار دنوں میں رکھ دیے۔ پوچھنے والوں کا جواب پوراہوا"۔ یعنی جو کوئی میہ پوچھے کہ میہ کام کتنے دنوں میں ہوا، اس کا مکمل جواب میہ ہے کہ چار دنوں میں ہو گیا۔

ابن زید اُس کے معنی سے بیان کرتے ہیں کہ "زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے چار دنوں کے اندرر کھ دیے گھیک اندازے سے ہر ایک کی طلب وحاجت کے مطابق "۔

جہاں تک قواعد زبان کا تعلق ہے، آیت کے الفاظ میں یہ تینوں معنی لینے کی گنجائش ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک پہلے دومعنوں میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ موقع و محل کے لحاظ سے دیکھیے توبہ بات آخر کیا اہمیت رکھتی ہے۔ موقع و محل کے لحاظ سے دیکھیے توبہ بات آخر کیا اہمیت رکھتی ہے کہ یہ کام ایک گھنٹہ کم چار دن یا ایک گھنٹہ زیادہ چار دن میں نہیں بلکہ پورے چار دنوں میں ہوا۔ اللہ

تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال ربو بیت اور کمال حکمت کے بیان میں کون سی کسر رہ جاتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے اس تصریح کی حاجت ہو؟ اسی طرح یہ تفسیر بھی بڑی کمزور تفسیر ہے کہ " یو چھنے والوں کا جو اب یورا ہوا"۔ آیت سے پہلے اور بعد کے مضمون میں کسی جگہ بھی کوئی قرینہ بیہ نہیں بتاتا کہ اس وقت کسی سائل نے بیہ دریافت کیا تھا کہ بیہ سارے کام کتنے دنوں میں ہوئے، اور بیہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی۔انہی وجوہ سے ہم نے ترجے میں تیسرے معنی کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے نز دیک آیت کا صحیح مفہوم پیہ ہے کہ زمین میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جس جس قسم کی جتنی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا، ہر ایک کی مانگ اور حاجت کے ٹھیک مطابق غذا کا پوراسامان حساب لگا کر اس نے زمین کے اندر رکھ دیا۔ نباتات کی بے شار اقسام خشکی اور تری میں یائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی غذائی ضر وریات دوسری اقسام سے مختلف ہیں۔ جاندار مخلو قات کی بے شار انواع ہَوا اور خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ہر نوع ایک الگ قشم کی غذاما نگتی ہے۔ پھر ان سب سے جدا، ایک اور مخلوق انسان ہے جس کو محض جسم کی پرورش ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بھی طرح طرح کی خورا کیں در کار ہیں۔اللہ کے سوا کون جان سکتا تھا کہ اس کرہ خاکی پر زندگی کا آغاز ہونے سے لے کر اس کے اختنام تک کس کس قشم کی مخلو قات کے کتنے افراد کہاں کہاں اور کب کب وجود میں آئیں گے اور ان کو پالنے کے لیے کیسی اور کتنی غذا در کار ہو گی۔ اپنی تخلیقی اسکیم میں جس طرح اس نے غذا طلب کرنے والی ان مخلو قات کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اسی طرح اس نے ان کی طلب کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا تجی مکمل انتظام کر دیا۔

موجو دہ زمانے میں جن لوگوں نے مارکسی تصور اشتر اکیت کا اسلامی ایڈیشن" قر آنی نظام ربوبیت "کے نام سے نکالا ہے وہ سَوَآءً لِّلسَّآ بِلِیْنَ کا ترجمہ "سب مانگنے والوں کے لیے برابر "کرتے ہیں ، اور اس پر استدلال کی عمارت یوں اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں سب لو گوں کے لیے بر ابر خوراک رکھی ہے ، لہذا آیت کے منشاکو بورا کرنے کے لیے ریاست کا ایک ایسانظام در کارہے جو سب کو غذا کا مساوی راشن دے، کیونکہ انفرادی ملکیت کے نظام میں وہ مساوات قائم نہیں ہوسکتی جس کا بیر" قر آنی قانون" نقاضا کر رہاہے۔ لیکن یہ حضرات قرآن سے اپنے نظریات کی خدمت لینے کے جوش میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سائلین، جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیاہے، صرف انسان ہی نہیں ہیں بلکہ مختلف اقسام کی وہ سب مخلو قات ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیاوا قعی ان سب کے در میان، یاایک ا یک قشم کی مخلو قات کے تمام افراد کے در میان خدانے سامان پرورش میں مساوات رکھی ہے؟ کیا فطرت کے اس پورے نظام میں کہیں آپ کوغذا کے مساوی راشن کی تقسیم کا انتظام نظر آتا ہے؟ اگر واقعہ یہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نباتات اور حیوانات کی دنیا میں ، جہاں انسانی ریاست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ریاست براه راست تقسیم رزق کا انتظام کررہی ہے ، اللہ میاں خود اپنے اس" قر آنی قانون " کی خلاف ورزی ... بلکہ معاذ اللہ، بے انصافی ..... فرمارہے ہیں! پھر وہ بیربات بھی بھول جاتے ہیں کہ "سائلین " میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جنہیں انسان پالتاہے، اور جن کی خوراک کا انتظام انسان ہی کے ذمہ ہے۔ مثلاً بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، گھوڑے، گدھے، خچر، اور اونٹ وغیرہ۔ اگر قرآنی قانون یہی ہے کہ سب سائلین کو برابر خوراک دی جائے، اور اسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے نظام ر بو ہیت چلانے والی ایک ریاست مطلوب ہے، تو کیا وہ ریاست انسان اور ان حیوانات کے در میان معاشی مساوات قائم کرے گی؟

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 13 ▲

اس مقام کی تفسیر میں مفسرین کو بالعموم بیرز حمت پیش آئی ہے کہ اگر زمین کی تخلیق کے دو دن، اور اس میں پہاڑ جمانے اور بر کتیں رکھنے اور سامان خوراک پیدا کرنے کے جار دن تسلیم کیے جائیں ، تو آگے آ سانوں کی پیدائش دو د نوں میں ہونے کاجو ذکر کیا گیاہے اس کے لحاظ سے مزید دو دن ملا کر آٹھ دن بن جاتے ہیں ، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں تصریح فرمائی ہے کہ زمین و آسان کی تخلیق جملہ چھ دنوں میں ہوئی ہے (مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، ص 36۔ 261\_324 جلد دوم ص460)۔ اسی بنا پر قریب قریب تمام مفسرین پیہ کہتے ہیں کہ بیہ چار دن زمین کی تخلیق کے دو دن سمیت ہیں، یعنی دو دن تخلیق زمین کے اور دو دن زمین کے اندر ان باقی چیزوں کی پیدائش کے جن کا اوپر ذکر کیا گیاہے ، اس طرح جملہ جار دنوں میں زمین اپنے سروسامان سمیت مکمل ہو گئی۔ لیکن یہ بات قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کے بھی خلاف ہے، اور در حقیقت وہ زحمت بھی محض خیالی زحمت ہے جس سے بیخنے کے لیے اس تاویل کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ زمین کی تخلیق کے دو دن دراصل ان دو د نوں سے الگ نہیں ہیں جن میں بحیثیت مجموعی یوری کا ئنات بنی ہے۔ آگے کی آیات پر غور تیجیے۔ ان میں زمین اور آسان دونوں کی تخلیق کا یکجاذ کر کیا گیاہے اور پھر یہ بتایا گیاہے کہ اللہ نے دو دنوں میں سات آسان بنا دیے۔ ان سات آسانوں سے یوری کا ئنات مر ادہے جس کا ایک جز ہماری پیرزمین بھی ہے۔ پھر جب کا کنات کے دوسرے بے شار تاروں اور سیاروں کی طرح پیر زمین بھی ان دو د نوں کے اندر مجر د ایک کرے کی شکل اختیار کر چکی تواللہ تعالیٰ نے اسکو ذی حیات مخلو قات کے لیے تیار کرنا شروع کیا اور جار د نوں کے اندر اس میں وہ سب کچھ سر وسامان پیدا کر دیا جس کا اوپر کی آیت میں ذکر کیا گیاہے۔ دوسرے تاروں اور سیاروں میں ان جار دنوں کے اندر کیا کچھ تر قیاتی کام کیے گئے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے،

کیونکہ نزول قر آن کے دور کاانسان تو در کنار ،اس زمانے کا آدمی بھی ان معلومات کو ہضم کرنے کی استعداد نہیں رکھتا۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 14 △

اس مقام پر تین باتوں کی وضاحت ضروری ہے: اول ہے کہ آسمان سے مرادیہاں پوری کا ئنات ہے، جیسا کہ بعد کے فقروں سے ظاہر ہے۔ دوسرے الفاظ میں آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تغایق کا ئنات کی طرف متوجہ ہوا۔

دوم یہ کہ دھوئیں سے مراد مادے کی وہ ابتدائی حالت ہے جس میں وہ کائنات کی صورت گری سے پہلے ایک بے شکل منتشر الاجزاء غبار کی طرح فضا میں بھیلا ہوا تھا۔ موجودہ زمانہ کے سائنسداں اسی چیز کو سے بیا سے بیا اور آغاز کائنات کے متعلق ان کا تصور بھی یہی ہے کہ تخلیق سے بہلے وہ مادہ جس سے کائنات بنی ہے، اسی دخانی یا سحابی شکل میں منتشر تھا۔

سوم بیہ کہ "پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا" سے بیہ سمجھنا سمجھے نہیں ہے کہ پہلے اس نے زمین بنائی، پھر اس میں پہاڑ جمانے، بر کتیں رکھنے اور سامان خوراک فراہم کرنے کاکام انجام دیا، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ کائنات کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا۔ اس غلط فہمی کو بعد کا بیہ فقرہ رفع کر دیتا ہے کہ "اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آجاؤ اور انہوں نے کہا ہم آگئے فرماں بر داروں کی طرح"۔ اس سے بہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت اور بعد کی آیات میں ذکر اس وقت کا ہو رہا ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھابکہ تخلیق کا نئات کی ابتدا کی جارہی تھی۔ محض لفظ ثُمُّ (پھر) کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہو چکی تھی۔ قر آن مجید میں اس امر کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ ثُمُ کا کہ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہو چکی تھی۔ قر آن مجید میں اس امر کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ ثُمُ کا

لفظ لاز ماتر تیب زمانی ہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ترتیب بیان کے طور پر بھی اسے استعال کیا جاتا ہے ( ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد چہارم، سورہ زمر ، حاشیہ نمبر 12 )

قدیم زمانے کے مفسرین میں بیہ بحث مدت ہائے دراز تک چلتی رہی ہے کہ قر آن مجید کی روسے زمین پہلے بنی ہے یا آسان۔ ایک گروہ اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت 29سے یہ استدلال کر تاہے کہ زمین پہلے بنی ہے۔ دوسر اگر وہ سورہ نازعات کی آیات 27 تا 33سے دلیل لا تاہے کہ آسان پہلے بناہے، کیونکہ وہاں اس امر کی تصریح ہے کہ زمین کی تخلیق آسان کے بعد ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت بیر ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی تخلیق کا ئنات کا ذکر طبیعیات یا ہیئت کے علوم سکھانے کے لیے نہیں کیا گیاہے بلکہ توحید و آخرت کے عقائد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے بے شار دوسرے آثار کی طرح زمین و آسان کی پیدائش کو بھی غور و فکر کے لیے بیش فرمایا گیاہے۔اس غرض کے لیے بیہ بات سرے سے غیر ضروری تھی کہ تخلیق آسان وزمین کی زمانی ترتیب بیان کی جاتی اور بتایا جاتا که زمین پہلے بنی ہے یا آسان۔ دونوں میں سے خواہ پیر پہلے بنی ہو یاوہ، بہر حال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے اِلیہ واحد ہونے پر گواہ ہیں اور اس امریر شاہد ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والے نے بیر سارا کار خانہ کسی کھلنڈرے کے کھلونے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے قر آن کسی جگہ زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کر تاہے اور کسی جگہ آسان کی پیدائش کا۔ جہاں انسان کو خدا کی نعمتوں کا حساس دلانامقصود ہو تاہے وہاں بالعموم وہ زمین کا ذکر پہلے کر تاہے، کیونکہ وہ انسان سے قریب ترہے۔ اور جہاں خدا کی عظمت اور اس کے کمال قدرت کا تصور دلانامقصود ہو تاہے وہاں بالعموم وہ آسانوں کا ذکر یہلے کر تاہے، کیونکہ کچرخ گر دوں کامنظر ہمیشہ سے انسان کے دل پر ہیبت طاری کر تار ہاہے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 15 △

ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقِ تخلیق کی کیفیت ایسے انداز سے بیان فرمائی ہے جس سے خدائی تخلیق اور انسانی صناعی کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انسان جب کوئی چیز بنانا جاہتا ہے توپہلے اس کا نقشہ اینے ذہن میں جماتا ہے، پھر اس کے لیے مطلوبہ مواد جمع کرتا ہے، پھر اس مواد کو اپنے نقشے کے مطابق صورت دینے کے لیے پہیم محنت اور کوشش کرتاہے،اور اس کوشش کے دوران میں وہ مواد، جسے وہ اپنے ذہنی نقشے پر ڈھالنا جاہتا ہے، مسلسل اس کی مزاحمت کر تار ہتا ہے، یہاں تک کہ مجھی مواد کی مزاحمت کامیاب ہو جاتی ہے اور چیز مطلوبہ نقشے کے مطابق ٹھیک نہیں بنتی اور تبھی آدمی کی کوشش غالب آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی مطلوبہ شکل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی قمیص بنانا جا ہتا ہے۔ اس کے لیے پہلے وہ قمیص کی صورت کا تصور اینے ذہن میں حاضر کر تاہے ، پھر کپڑا فراہم کر کے اسے اپنے تصور قمیص کے مطابق تراشنے اور سینے کی کوشش کر تاہے، اور اس کوشش کے دوران میں اسے کپڑے کی اس مز احمت کامسلسل مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ درزی کے تصور پر ڈھلنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مجھی کپڑے کی مز احمت غالب آ جاتی ہے اور قبیص ٹھیک نہیں بنتا اور مجھی درزی کی کوشش غالب آ جاتی ہے اور وہ کپڑے کو ٹھیک اپنے تصور کے مطابق شکل دے دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا طرز تخلیق دیکھیے۔ کا ئنات کا مادہ دھوئیں کی شکل میں بھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے جاہا کہ اسے وہ شکل دے جو اب کا ئنات کی ہے۔ اس غرض کے لیے اسے کسی انسان کاریگر کی طرح بیٹھ کر زمین اور جاند اور سورج اور دوسرے تارے اور سیارے گھڑنے نہیں پڑے، بلکہ اس نے کا ئنات کے اس نقشے کو جو اس کے ذہن میں تھابس پیہ تحکم دے دیا کہ وہ وجو دمیں آ جائے، یعنی دھوئیں کی طرح بھیلا ہو امواد ان کہکشانوں اور تاروں اور سیاروں کی شکل میں ڈھل جائے جنہیں وہ پیدا کرنا جاہتا تھا۔ اس مواد میں بیہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے تھم کی مز احمت کرتا۔ اللہ کو اسے کا کنات کی صورت میں ڈھالنے کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑی۔ ادھر تھم ہو ااور ادھر وہ مواد سکڑ اور سمٹ کر فرمانبر داروں کی طرح اپنے مالک کے نقشے پر ڈھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ 48 گھنٹوں میں زمین سمیت ساری کا کنات بن کرتیار ہوگئی۔

الله تعالیٰ کے طریق تخلیق کی اسی کیفیت کو قرآن مجید میں دوسرے متعدد مقامات پر اس طرح بیان فرمایا گیاہے کہ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتاہے توبس اسے تھکم دیتاہے کہ ہو جااور وہ ہو جاتا ہے۔ (ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، البقرہ، حاشیہ ۱۱۵، آل عمران، حواشی ۴۷۔۵۳۔۵۳، جلد دوم، النحل، حواشی ۳۵۔۳۱۔ جلد سوم، مریم، حاشیہ ۲۲۔ جلد چہارم، لیس، آیت 82۔المومن، آیت 68)۔

# سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 16 ▲

ان آیات کو سمجھنے کے لیے تفہیم القرآن کے حسب ذیل مقامات کا مطالعہ مفید ہو گا۔ جلد اول، البقرہ، حاشیہ ۳۲۔ جلد دوم، الرعد، حاشیہ ۲، الحجر، حواشی ۸ تا ۱۲۔ جلد سوم، الا نبیاء، حواشی ۳۸۔ ۳۵، المومن، حاشیہ ۱۵۔ جلد چہارم، لیس، حاشیہ نمبر 37۔ الصافات، حواشی نمبر 5۔6)۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 17 🛆

لینی اس بات کو نہیں ماننے کہ خدااور معبود بس وہی ایک ہے جس نے بیہ زمین اور ساری کا ئنات بنائی ہے،
اور اپنی اس جہالت پر اصر ار ہی کیے چلے جانے ہیں کہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی، جو حقیقت میں
اس کے مخلوق و مملوک ہیں، معبود بنائیں گے اور اس کی ذات وصفات اور حقوق واختیارات میں انہیں اس
کا شریک کھہرائیں گے۔

# سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 18 🔺

اس فقرے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ ان کے پاس رسول آتے رہے۔ دوسرے بیہ کہ رسولوں نے ہر پہلوسے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کوراہ راست پر لانے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے میں کسر نہ اُٹھا رکھی۔ تیسرے بیہ کہ ان کے پاس ان کے اپنے ملک میں بھی رسول آئے اور گر دو پیش کے ملکوں بھی آتے رہے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 19 △

یعنی اگر اللہ کو ہمارا بیہ مذہب پیند نہ ہو تا اور وہ اس سے بازر کھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجنا۔ تم چونکہ فرشتے نہیں ہو بلکہ ہم جیسے انسان ہی ہو اس لیے ہم بیہ نہیں مانتے کہ تم کو خدا نے بھیجا ہے اور اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنا نذہب جیوڑ کر وہ دین اختیار کرلیں جسے تم پیش کر رہے ہو۔ کفار کا بیہ کہنا کہ جس چیز کے لیے تم "بھیج گئے ہو" اسے ہم نہیں مانتے، محض طنز کے طور پر تھا۔ اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انکو خدا کا بھیج بھوا ہوا مانتے تھے اور پھر ان کی بات مانتے سے انکار کرتے تھے۔ بلکہ بیاتی طرح کا طنز بیان ہے جیسے فرعون نے حضرت موسی کے متعلق اپنے دربار یوں سے کہا تھا کہ : اِنَّ دَسُوْنَ کُونِ الشّر اء: آ بیت 27)۔ "بیر سول صاحب جو کہ ان کی باس بھیج گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ " (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم تنہارے پاس بھیج گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ " (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، سورہ لیں حاشیہ نمبر 11)

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 20 ▲

" منحوس دنوں "کامطلب بیے نہیں ہے کہ وہ دن بجائے خود منحوس تنھے اور عذاب اس لیے آیا کہ بیہ منحوس دن قوم عاد پر آگئے تنھے۔ بیہ مطلب اگر ہو تا اور بجائے خود ان دنوں ہی میں کوئی نحوست ہوتی تو عذاب دُور ونز دیک کی ساری ہی قوموں پر آجا تا۔ اس لیے صحیح مطلب بیہ ہے کہ ان ایام میں چونکہ اس قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوا اس بنا پر وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھے۔ اس آیت سے دنوں کے سعد و نحس پر استدلال کرنادرست نہیں ہے۔

طوفانی ہواکے لیے "ریکے صرصر" کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔اس کے معنی میں اہل لغت کے در میان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مر ادسخت ٹھنڈی ہوا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مر ادائی ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مر ادائی ہواہے جس کے چلنے سے سخت شور برپا ہو تا ہو۔ بہر حال اس معنی پر سب کا انفاق ہے کہ یہ لفظ بہت تیز طوفانی ہوائے لیے استعمال ہو تا ہے۔

قر آن مجید میں دو سرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا مسلسل سات رات اور آٹھ دن تک چلتی رہی۔ اس کے زور سے لوگ اس طرح گر گر کر مر گئے اور مر مر کر گر پڑے جیسے کھجور کے کھو کھلے تنے گر ہے ہول (الحاقہ آیت 7) جس چیز پر سے بھی یہ ہوا گزرگئ، اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا (الزاریات، 42) جس وقت یہ ہوا آر ہی تھی اس وقت عاد کے لوگ خوشیاں منارہے تھے کہ خوب گھٹا گھر کر آئی ہے، بارش ہوگی اور سو کھے دھانوں میں پانی پڑجائے گا۔ گروہ آئی تواس طرح آئی کہ اس نے ان کے یورے علاقے کو تباہ کر کے رکھ دیا (الاحقاف ،24-25)

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 21 ▲

(YD

یہ ذات ورسوائی کاعذاب ان کے کبر وغرور کاجواب تھا جس کی بنا پر وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹے سے اور خم تھونک کر کہتے سے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے۔ اللہ نے ان کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کی آبادی کے بڑے حصے کو ہلاک کر دیا، ان کے تدن کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیا، اور ان کا قلیل حصہ جو باقی رہ گیاوہ دنیا کی انہی قوموں کے آگے ذلیل وخوار ہوا جن پر کبھی یہ لوگ اپنازور جتاتے قلیل حصہ جو باقی رہ گیاوہ دنیا کی انہی قوموں کے آگے ذلیل وخوار ہوا جن پر کبھی یہ لوگ اپنازور جتاتے سے۔ (عاد کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد دوم، الاعراف، حواشی ۵۲ تا ۵۳، ہود، حواشی ۵۲ تا ۵۳، العنکبوت، حاشیہ ہود، حواشی ۸۸ تا ۹۲، جلد سوم، المومنون، حواشی ۳۸ تا ۳۷، الشعر اء، حواشی ۸۸ تا ۹۲، العنکبوت، حاشیہ

#### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 22 ▲

شمود کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حواشی ۵۷ تا ۵۹، ہود، حواشی، ۲۹ تا ۲۷، الحجر، حواشی ۴۲ تا ۴۷، بنی اسرائیل، حاشی ۲۸، جلد سوم، الشعراء، حواشی ۹۵ تا ۴۰۱، النمل، حواشی ۲۹ تا ۲۸ تا ۲۲ تا ۲۸

On Sull Colu

#### رکو۳۳

وَيَوْمَ يُحْشَيُرُا عُلَا ءُاللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُؤْزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُو هَا شَهِلاَ عَلَيْهِمُ مَعْعُهُمُ وَابْصَارُهُمُ وَجُدُو هُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَدُونَ ﴿ وَقَالُوْا بِجُدُوهِمُ لِمَ شَهِلاَتُهُمْ عَلَيْنَا فَقَالُوْا بِجُدُو وَهَمُ لِمَ شَهِلاَتُهُمْ عَلَيْنَا فَقَالُوْا اللّٰهُ اللّٰهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمُ اَوَلَ مَوَّ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ عَلَيْنَا فَقَالُوْا انْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمُ اَوَلَ مَوْتِ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ عَلَيْنَا فَقَالُوا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰلِللللللّٰ الللّٰلِلللللّٰ الللللّٰ الللللّٰلَاللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰم

#### رکوع ۳

اور ذرااس وقت کا خیال کر وجب اللہ کے بیہ دشمن دوزخ کی طرف کے لیے گھیر لائے جائیں گے <mark>23</mark> ۔ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا<mark>24</mark>، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے توان کے کان اور ان کی آئکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا پچھ کرتے رہے ہیں 25\_وہ اینے جسم کی کھالوں سے کہیں گے ''تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی''؟وہ جواب دیں گی'' ہمیں اسے خدانے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیاہے <mark>26</mark> ۔اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھااور اب اسی کی طرف تم واپس لائی جارہے ہوئے مرنیامیں جرائم کرتے وقت جب چھیتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ مجھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آئکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ بلکہ تم نے توبیہ سمجھاتھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارایہی گمان جوتم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے <mark>27</mark> " ۔اس حالت میں وہ صبر کریں (یانہ کریں) آگ ہی ان کاٹھ کا ناہو گی ، اس اگر رُجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا<mark>28</mark>۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خو شنما بناکر د کھاتے تھے 29، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسیاں ہو کر رہاجو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسیاں ہو چکاتھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ ط۳

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 23 🛕

اصل مدعایہ کہنا ہے کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے گھیر لائے جائیں گے۔ لیکن اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے۔ کیونکہ ان کا انجام آخر کار دوزخ ہی میں جانا ہے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 24 🛕

یعنی ایبانہیں ہو گا کہ ایک ایک نسل اور ایک ایک پشت کا حساب کر کے اس کا فیصلہ کیے بعد دیگرے کیا جاتارہے، بلکہ تمام اگلی پچھلی نسلیں بیک وقت جمع کی جائیں گی اور ان سب کا اکٹھا حساب کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں جو پچھ بھی اچھے اور برے اعمال کر تاہے اس کے اثرات اس کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی مدت ہائے دراز تک چلتے رہتے ہیں اور وہ ان اثرات کے لیے ذمہ دار ہو تاہے۔ اسی طرح ایک نسل اپنے دور میں جو پچھ بھی کرتی ہے اس کے اثرات بعد کی نسلوں میں صدیوں جاری رہتے ہیں اور اپنے اس ورثے کے لیے وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ محاسب اور انساف کے لیے ان سارے ہی آثار و نتائج کا جائزہ لینا اور ان کی شہاد تیں فراہم کرنانا گزیر ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے روز نسل پر نسل آتی جائے گی اور مٹھر ائی جاتی رہے گی۔ عدالت کا کام اس وقت شروع ہو گا جب اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں گے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، گا جب اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں گے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، گا جب اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں گے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم،

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 25 △

احادیث میں اس کی تشر تے ہے آئی ہے کہ جب کوئی ہیکڑ مجر م اپنے جرائم کا انکار ہی کرتا چلا جائے گا اور تمام شہاد توں کو بھی جھٹلانے پرتل جائے گا تو پھر اللہ تعالی کے حکم سے اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے شہادت دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کیا کام لیے تھے۔ یہ مضمون حضرت انس مضرت ابو موسیٰ

اشعریؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے نبی مَلَّاتُلِیؓ سے روایت کیاہے اور مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، بزّار وغیرہ محدثین نے ان روایات کو نقل کیاہے (مزید تشر تے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد جہارم، لیس، حاشیہ 55)۔

یہ آ بت مجملہ ان بہت سی آ بات کے ہے جن سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ عالم آخرت محض ایک روحانی عالم خہیں ہو گابلکہ انسان وہاں دوبارہ اسی طرح جسم وروح کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ اب اس دنیا میں ہیں۔ یہی نہیں، ان کو جسم بھی وہی دیا جائے گا جس میں اب وہ رہتے ہیں۔ وہی تمام اجزاء اور جو اہر (Atoms) جن سے ان کے بدن اس دنیا میں مرکب تھے، قیامت کے روز جع کر دیئے جائیں گے اور وہ اپنے انہی سابق جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے اندر رہ کروہ دنیا میں کام کر چکے تھے ظاہر ہے کہ انسان کے اعضاء وہاں اسی صورت میں تو گواہی دے سکتے ہیں جبکہ وہ وہی اعضاء ہوں جن سے اس نے اپنی پہلی زندگی میں کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس مضمون پر قر آن مجید کی حسب ذبیل آ بات بھی دلیل قاطع ہیں: بنی اسر ائیل، آ بات 49 تا 5-89۔ المومنون، 35 تا 28۔ 288۔ النور، 24۔ السجدہ، 10۔ تا طع ہیں: بنی اسر ائیل، آ بات 49 تا 5-89۔ الواقعہ، 47 تا 50۔ الناز عات، 10 تا 14۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 26 ▲

اس سے معلوم ہوا کہ صرف انسان کے اپنے اعضائے جسم ہی قیامت کے روز گواہی نہیں دیں گے، بلکہ ہر وہ چیز بول اٹھے گی جس کے سامنے انسان نے کسی فعل کا ار تکاب کیا تھا۔ یہی بات سورہ زلزال میں فرمائی گئی ہے کہ وَ آخو جَتِ الْاَرْضُ آثُقَالَهَا ﴿ وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَعِينٍ تُحَكِّتُ ثُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللل

جو جو بچھ انسان نے اس کی بیٹے پر کیاہے اس کی ساری داستان بیان کر دے گی)۔ کیونکہ تیر ارب اسے بیان کرنے کا حکم دے چکاہو گا۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 27 🛕

حضرت حسن بھری ؓنے اس آیت کی تشریح میں خوب فرمایا ہے کہ ہر آدمی کارویہ اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ مومن صالح کارویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے، اور کا فرو منافق اور فاسق و ظالم کارویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ یہی مضمون نبی صَلَّیْ اللّٰ ہُوں جا مع اور مختصر کہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ یہی مضمون نبی صَلَّی اللّٰ ہُوں کے ساتھ ہوں جو حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارار ب کہتا ہے انا عند طن عبدی بی، "میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میر ابندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ "(بخاری و مسلم)

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 28 🔼

اس کا مطلب میہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی طرف پلٹنا چاہیں گے توپلٹ نہ سکیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تواسے قبول نہ کیا جائے گا۔ حائے گا۔ حائے گا۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 29 🔼

یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اور دائمی سنت ہے کہ وہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے ساتھی نہیں دلوا تا، بلکہ انہیں ان کے اپنے رجحانات کے مطابق برے ساتھی ہی دلوا تا ہے۔ پھر جتنے جتنے وہ بدی کی پستیوں میں گہرے اتر تے جاتے ہیں اتنے ہی بدتر سے بدتر آدمی اور شیاطین ان کے ہم نشین اور مشیر اور رفیق کار بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ فلاں صاحب بذات خود تو بہت اچھے ہیں، مگر انہیں ساتھی برے مل گئے ہیں، حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ ہر شخص کو ویسے ہی

دوست ملتے ہیں جبیباوہ خو رہو تاہے۔ایک نیک آدمی کے ساتھ اگر برے لوگ لگ بھی جائیں تووہ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک لگے نہیں رہ سکتے۔ اور اسی طرح ایک بدنیت اور بد کر دار آدمی کے ساتھ نیک اور شریف انسانوں کی رفاقت اتفا قاًوا قع ہو بھی جائے تووہ زیادہ دیر تک نہیں نبھ سکتی۔ بد آدمی فطرۃ ً بدوں ہی کو اپنی طرف تھینچتا ہے اور بدہی اس کی طرف تھنچتے ہیں ، جس طرح غلاظت مکھیوں کو تھینچتی ہے اور مکھیاں غلاظت کی طرف هنچتی ہیں۔اور یہ جوار شاد فرمایا کہ وہ آگے اور پیچھے ہر چیز ان کوخو شنما بنا کر د کھاتے تھے ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ ان کو یقین دلاتے تھے کہ آپ کا ماضی بھی بڑا شاندار تھااور مستقبل بھی نہایت در خشاں ہے وہ ایسی عینک ان کی آنکھوں پر چڑھاتے تھے کہ ہر طرف ان کو ہر اہی ہر انظر آتا تھا۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ پر تنقید کرنے والے احمق ہیں ، آپ کوئی نرالا کام تھوڑی کر رہے ہیں ، دنیا میں ترقی کرنے والے وہی کچھ کرتے رہے ہیں جو آپ کررہے ہیں اور آگے اول تو کوئی آخرت ہے ہی نہیں جس میں آپ کو اپنے اعمال کی جو اب دہی کرنی پڑے، لیکن اگر وہ پیش آہی گئی، جبیبا کہ چند نادان دعویٰ کرتے ہیں، توجو خدا آپ کو یہاں نعتوں سے نواز رہاہے وہ وہاں بھی آپ پر انعام واکرام کی بارش کرے گا، دوزخ آپ کے لیے نہیں بلکہ ان لو گوں کے لیے بنی ہے جنہیں یہاں خدانے اپنی نعمتوں سے محروم کرر کھاہے۔

#### رکومم

#### رکوع ۲

یہ منکرین حق کہتے ہیں ''اس قر آن کو ہر گزنہ سنواور جب بیہ سنایا جائے تواس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ 30''۔ ان کا فروں کو ہم سخت عذاب کا مزا چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکات بیہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی۔ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہو گا۔ بیہ ہمزااس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں بیہ کا فرکہیں گے کہ ''اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گر اہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تا کہ وہ خوب ذلیل وخوار ہوں 31''۔

جن لوگوں 32 نے کہا کہ اللہ ہمارارب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے 33 ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں 4 وقتے ہیں کہ "نہ ڈرو، نہ غم کرو55، اور خوش ہو جاؤاس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو پچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کروگے وہ تمہاری ہوگی، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے "۔عظم

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 30 🔼

یہ کفارِ مکہ کے ان منصوبوں میں سے ایک تھا جس سے وہ نبی سکی النیکی کا دعوت و تبلیغ کو ناکام کر ناچاہتے تھے۔
انہیں خوب معلوم تھا کہ قرآن اپنے اندر کس بلاکی تا ثیر رکھتا ہے، اور اس کو سنانے والا کس پائے کا انسان ہے، اور اس شخصیت کے ساتھ اس کا طرزِ ادا کس درجہ مؤثر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے عالی مرتبہ شخص کی زبان سے اس دل کش انداز میں اس بے نظیر کلام کو جو سنے گا وہ آخر کار گھا کل ہو کر رہے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کلام کو نہ خو د سنو، نہ کسی کو سننے دو۔ محمد سکی گھیٹی جب بھی اسے سنانا شروع کریں، شور مچاؤ، تالی پیٹ دو۔ آوازے کسو، اعتراضات کی بوچھاڑ کر دو۔ اور اتنی آواز بلند کرو کہ ان کی آواز اس کے مقابلے میں دب جائے۔ اس تدبیر سے وہ امید رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شکست دے دیں

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 31 🔼

لینی د نیامیں تو یہ لوگ اپنے لیڈروں اور پیشواؤں اور فریب دینے والے شیاطین کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، مگر جب قیامت کے روز انہیں پتہ چلے گا کہ بیر ہنماانہیں کہاں لے آئے ہیں تو یہی لوگ انہیں کوسنے لگیں گے اور بیہ چاہیں گے کہ وہ کسی طرح ان کے ہاتھ آجائیں تو پکڑ کر انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 32 🛕

یہاں تک کفار کو ان کی ہٹ د ھر می اور مخالفت حق کے نتائج پر متنبہ کرنے کے بعد اب اہل ایمان اور نبی مَنَّا عَلَیْکِمِ کی طرف روئے سخن مڑتاہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 33 🛆

یعنی محض اتفاقاً تبھی اللہ کو اپنار ب کہتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ دوسر وں کو اپنار ببناتے بھی جائیں ، بلکہ ایک مرتبہ یہ عقیدہ قبول کر لینے کے بعد پھر ساری عمر اس پر قائم رہے ، اس کے خلاف کوئی دوسر اعقیدہ اختیار نہ کیا، نہ اس عقیدے کے ساتھ کسی باطل عقیدے کی آمیزش کی، اور اپنی عملی زندگی میں بھی عقید ہِ تو حید کے نقاضوں کو بورا کرتے رہے۔

توحید پر استقامت کامفہوم کیاہے، اس کی تشریخ نبی سُگُانِیْکِم، اور اکابر صحابہ نے اس طرح کی ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور سُگُانِیْکِم نے فرمایا قد قالها الناس ثم کف اکثرهم، فہن مات علیها فہومہن استقامہ "بہت سے لوگول نے اللہ کو اپنار ب کہا، مگر ان میں سے اکثر کا فرہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقید ہے پر جمار ہا" (ابن جریر، نسائی ابن ابی حتم)۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تشریخ یول کرتے ہیں: لم یشری کو اباللہ شیئاً، لَمُ یَلتفتوا الی اللهِ عندی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اس کے سواکسی دو سرے معبود کی طرف توجہ نہ کی " (ابن جریر)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پریہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، "خدا کی قشم، استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، کو مڑیوں کی طرح إد هرسے اُد هر اور اُد هرسے إد هر دوڑتے نہ پھرے "(ابن جریر)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا" (کشاف) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "اللہ کے عقائد کر دہ فرائض فرمانبر داری کے ساتھ اداکرتے رہے" (کشاف)

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 34 △

فرشتوں کا بیہ نزول ضروری نہیں ہے کہ کسی محسوس صورت میں ہو اور اہل ایمان انہیں آنکھوں سے دیکھیں یاان کی آواز کانوں سے سنیں۔اگرچہ اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہے فرشتوں کو علانیہ بھی بھیج دیکھیں یاان کی آواز کانوں سے سنیں۔اگرچہ اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہے فرشتوں کو علانیہ بھی جھیج دیتا ہے،لیکن بالعموم اہل ایمان پر، خصوصاً سخت وقتوں میں جبکہ دشمنان حق کے ہاتھوں وہ بہت تنگ ہو

رہے ہوں، ان کانزول غیر محسوس طریقہ سے ہو تاہے، اور ان کی باتیں کان کے پر دوں سے حکرانے کے بجائے دل کی گہرائیوں میں سکینت واطمینان قلب بن کر اتر تی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرشتوں کے اس نزول کو موت کے وقت، یا قبر، یا میدان حشر کے لیے مخصوص سمجھا ہے۔ لیکن اگر ان حالات پر غور کیا جائے جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ، تو اس میں کچھ شک نہیں رہتا کہ یہاں اس معاملہ کو بیان کرنے کا اصل مقصد اس زندگی میں دین حق کی سربلندی کے لیے جانیں لڑانے والوں پر فرشتوں کے نزول کا ذکر کرناہے، تاکہ انہیں تسکین حاصل ہو، اور ان کی ہمت بندھے، اور ان کے دل اس احساس سے مطمئن ہو جائیں کہ وہ بے یار و مد د گار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ فرشتے موت کے وقت بھی اہل ایمان کا استقبال کرنے آتے ہیں ، اور قبر (عالم برزخ) میں بھی وہ ان کی پذیرائی کرتے ہیں ، اور جس روز قیامت قائم ہو گی اس روز بھی ابتدائے حشر سے جنت میں پہنچنے تک وہ برابر ان کے ساتھ لگے رہیں گے، لیکن ان کی بیہ معیت اسی عالم کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی وہ جاری ہے۔ سلسلہ کلام صاف بتار ہاہے کہ حق وباطل کی کشکش میں جس طرح باطل پر ستوں کے ساتھی شیاطین واشر ار ہوتے ہیں اسی طرح اہل ایمان کے ساتھی فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف باطل پرستوں کو ان کے ساتھی ان کے کر توت خوشنما بنا کر د کھاتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ حق کو نیجا د کھانے کے لیے جو ظلم و ستم اور بے ایمانیاں تم کر رہے ہو، یہی تمہاری کامیابی کے ذرائع ہیں اور انہی سے دنیا میں تمہاری سر داری محفوظ رہے گی۔ دوسرے طرف حق پر ستوں کے پاس اللہ کے فرشتے آکر وہ پیغام دیتے ہیں جو آگے کے فقروں میں ارشاد ہور ہاہے۔

#### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 35 🛕

سے بڑے جامع الفاظ ہیں جو دنیا ہے لے کر آخرت تک ہر مرحلے میں اہل ایمان کے لیے تسکین کا ایک نیا مضمون اپنے اندرر کھتے ہیں۔ اس دنیا میں فرشتوں کی اس تلقین کا مطلب سے ہے کہ باطل کی طاقتیں خواہ کتی ہی بالا دست اور چیرہ دست ہوں ، ان سے ہر گزخوف زدہ نہ ہو اور حق پرستی کی وجہ ہے جو تکلیفیں اور محرومیاں بھی تمہیں سہنی پڑیں ، ان پر کوئی رخے نہ کرو، کیونکہ آگے تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت بچ ہے۔ یہی کلمات جب موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں تو ان کا مطلب سے ہو تا مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت بچ ہے۔ یہی کلمات جب موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں تو ان کا مطلب سے ہو تا ہو تا ہو جس منزل کی طرف تم جارہے ہو وہاں تمہارے لیے کوئی خوف کا مقام نہیں ، کیونکہ وہاں جنت تمہاری منتظر ہے ، اور دنیا میں جن کو تم چپوڑ کر جارہے ہو ان کے لیے تمہیں رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ، کیونکہ یہاں ہم تمہارے ولی ہیں عالم برزخ اور میدان حشر میں جب فرشتے یہ ہی کلمات کہیں گے تواس کے معنی ہے ہوں کہ یہاں تمھارے لیے چین ہی چین ہے ، دنیا کی زندگی میں جو حالات تم پر گزرے ان کا غم نہ کرواور آخرت میں جو کھے پیش آنے والا ہے اس کاخوف نہ کھاؤ، اس لیے کہ ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتارہا ہے۔

#### رکوءه

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ لِدُفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَدُ عَلَا وَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا ذُوۡ حَظٍّ عَظِيمٍ وَامَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطْنِ نَزُغُ فَا سُتَعِذُ بِاللهِ أَنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ الْيَهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ السَّجُدُوْا لِللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ عَلَى فَإِن ا سُتَكُبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَرَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَا يَسْتَمُوْنَ ﴿ وَمِنَ اليِّهَ اتَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَا شِعَةً فَإِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي ٓ اَحْيَاهَا لَمُحَى الْمَوْتَى ۗ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ الْيَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَافَمَنَ يُلْقَى فِي النَّادِ خَيْرٌ آمُ مَّنْ يَّأْتِيَ المِنَّا يَّوْمَ الْقِيمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِغْتُمُ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِلَتَا جَآءَهُمُ ۚ وَإِنَّهُ لَكِتْ عَزِيْرٌ ۗ لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيْلُ مِّنْ حَكِيْم حَمِيْدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُقِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّ ذُوْ حِقَابٍ آلِيمٍ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرُانًا آعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتُ اللَّهُ أَ أَاعُجَمِيٌّ وَّحَرَبُّ أَقُلُهُو لِلَّذِيْنَ امَنُوا هُدًى وَّشِفَآءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الدَانِهِمْ وَقُرَّوَّ هُوَ عَلَيْهِمْ عَلَى أُولَيِكَ يُنَادَوُنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿

#### رکوء ۵

اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں <u>36</u> ۔

اور اے نبی، نیکی اور بدی یکسال نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کر وجو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے 37 ۔ یہ صفت نہیں ہوتی مگر ان لوگول کو جو صبر کرتے ہیں 38 ، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگول کو جو بڑے نصیبے والے ہیں 39 ۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کر و تو اللہ کی پناہ مانگ لو، 40 وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

42 اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ہے رات اور دن اور سورج اور چاند 43 سورج اور چاند کو سجدہ نہ کر وبلکہ اس خدا کو سجدہ کر وجس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو 44 لیکن اگر سے لوگ غرور میں آکر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں 45 تو پر وانہیں ، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب وروز اس کی تشہیج کررہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے 46 ۔

اور الله کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو نہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا، یکا یک وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھا تا ہے وہ مر دوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے 47 ۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جولوگ 48 ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں 49 وہ ہم سے کچھ چھے ہوئے نہیں ہیں 50 ۔ خود ہی سوچ لو کہ آیاوہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھو نکا جانے والا ہے یاوہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہو گا؟ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہیں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبر دست کتاب ہے 51 میاطل نہ سامنے سے اس پر آسکتا ہے نہ پیچھے سے 52 میہ ایک حکیم وحمید کی نازل کر دہ چیز ہے۔

اے نبی صُلَّا عَلَیْمَ ہُم سے جو کچھ کہا جارہاہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جاچکی ہو۔ بے شک تمہارارب بڑا در گزر کرنے والا ہے 53 ،اور اس کے ساتھ بڑی در د ناک سزاد بینے والا بھی ہے۔

اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناکر بھیجے تو یہ لوگ کہتے ''کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں؟ کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی <mark>54</mark>"۔ ان سے کہویہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے توہدایت اور شفاہے، مگر جولوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کاتوں کی ڈاٹ اور آئکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال توالی ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جارہا ہو 55 ۔ مگ

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 36 🛕

اہل ایمان کو تسکین دینے اور ان کی ہمت بندھانے کے بعد اب ان کو ان کے اصل کام کی طرف رغبت دلائی جار ہی ہے۔ گزشتہ آیت میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہو جانا اور اس راستے کو اختیار کر لینے کے بعد پھر اس سے منحرف نہ ہونا بجائے خود وہ بنیادی نیکی ہے جو آدمی کو فرشتوں کا دوست اور جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اب ان کو بتایا جارہاہے کہ آگے کا درجہ، جس سے زیادہ بلند کوئی درجہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ ہے کہ تم خوب نیک عمل کرو، اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ، اور شدید مخالفت کے ماحول میں بھی، جہاں اسلام کا اعلان واظہار کرنا اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دیناہے، ڈٹ کر کہو کہ میں مسلمان ہوں۔اس ارشاد کی بوری اہمیت سمجھنے کے لیے اس ماحول کا نگاہ میں رکھنا ضروری ہے جس میں بیہ بات فرمائی گئی تھی۔اس وقت حالت بیر تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھااسے یکا یک بیہ محسوس ہو تا تھا کہ گویا اس نے در ندوں کے جنگل میں قدم رکھ دیا ہے جہاں ہر ایک اسے بھاڑ کھانے کو دوڑ رہاہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے زبان کھولی اس نے تو گویا در ندول کو بکار دیا که آؤاور مجھے تجھنبھوڑ ڈالو۔ان حالات میں فرمایا گیاہے که کسی شخص کا اللہ کو اپنارب مان کر سید ھی راہ اختیار کرلینا اور اس سے نہ ہٹنا بلاشبہ اپنی جگہ بڑی اور بنیادی نیکی ہے، لیکن کمال در جے کی نیکی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں ، اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف خلق خدا کو دعوت دے ، اور اس کام کو کرتے ہوئے اپناعمل اتنا یا کیزہ رکھے کہ کسی کو اسلام اور اس کے علمبر داروں پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ملے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 37 🛆

اس ار شاد کی پوری معنویت سمجھنے کے لیے بھی وہ حالات نگاہ میں رہنے چاہییں جن میں نبی صَلَّیْ اَیْکِیْمِ کو، اور آپ کے واسطے سے آپ کے بیروؤں کو، یہ ہدایت دی گئی تھی۔صورت حال یہ تھی کہ دعوت حق کا مقابلہ انتهائی ہٹ دھر می اور سخت جار حانہ مخالفت سے کیا جار ہاتھا، جس میں اخلاق انسانیت اور شر افت کی ساری حدیں توڑ ڈالی گئی تھیں۔ ہر جھوٹ حضور اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بولا جارہا تھا۔ ہر طرح کے ہ تھکنڈے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کی طرف سے لو گوں کو بد گمان کرنے کے لیے استعال کیے جارہے تھے۔ طرح طرح کے الزامات آپ پر چسیاں کیے جارہے تھے اور مخالفانہ پر وپیگنڈ اکرنے والوں کی ایک فوج کی فوج آپ کے خلاف دلول میں وسوسے ڈالتی پھر رہی تھی۔ ہر قشم کی اذبیتیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جار ہی تھیں جن سے تنگ آ کر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ملک حچبوڑ کر نکل جانے یر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر آپ کی تبلیغ کوروک دینے کے لیے پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ ہلڑ مچانے والوں کا ایک گروہ ہر وفت آپ کی تاک میں لگارہے اور جب آپ دعوت حق کے لیے زبان کھولیں ، اتناشور بریا کر دیا جائے کہ کوئی آپ کی بات نہ س سکے۔ یہ ایسے ہمت شکن حالات تھے جن میں بظاہر دعوت کے تمام راستے مسدود نظر آتے تھے۔اس وفت مخالفتوں کے توڑنے کا پیرنسخہ حضور صَّالْعَیْمِ آ کے بتایا گیا۔ پہلی بات بیہ فرمائی گئی کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ یعنی بظاہر تمہارے مخالفین بدی کا کیسا ہی خو فناک طوفان اٹھالائے ہوں جس کے مقابلے میں نیکی بالکل عاجز اور بے بس محسوس ہوتی ہو، لیکن بدی بجائے خو د اینے اندر وہ کمزوری رکھتی ہے جو آخر کار اس کا بھٹہ بٹھا دیتی ہے۔ کیونکہ انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت بدی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بدی کے ساتھی ہی نہیں ، خود اس کے علمبر دار تک اپنے دلوں میں بیہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں ، ظالم ہیں ، اور اپنی اغراض کے لیے ہٹ د ھر می کر رہے ہیں۔ بیہ چیز دوسر وں کے دلوں میں ان کاو قار پیدا کر ناتو در کنار انہیں خو داپنی نظر وں سے گرادیتی ہے اور ان کے اینے دلوں میں ایک چور بیٹھ جاتا ہے جو ہر مخالفانہ اقد ام کے وقت ان کے عزم وہمت پر اندر سے چھایامار تا ر ہتا ہے۔ اس بدی کے مقابلے میں اگر وہی نیکی جو بالکل عاجز وبے بس نظر آتی ہے، مسلسل کام کرتی چلی

جائے، تو آخر کاروہ غالب آ کررہتی ہے۔ کیونکہ اول تو نیکی میں بجائے خود دلوں کو مسخر کرتی ہے، اور آدمی خواہ کتناہی بگڑا ہوا ہو، اپنے دل میں اس کی قدر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر جب نیکی اور بدی آمنے سامنے مصروف پیکار ہوں اور کھل کر دونوں کے جوہر پوری طرح نمایاں ہو جائیں ،ایسی حالت میں توایک مدت کی کشکش کے بعد کم ہی لوگ ایسے باقی رہ سکتے ہیں جو بدی سے متنفر اور نیکی کے گرویدہ نہ ہو جائیں۔ دوسری بات بہ فرمائی گئی کہ بدی کا مقابلہ نیکی سے نہیں بلکہ اس نیکی سے کروجو بہت اعلیٰ درجے کی ہو یعنی کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس کو معاف کر دو تو بیہ محض نیکی ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی بیہ ہے کہ جوتم سے براسلوک کرے تم موقع آنے پراس کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا نتیجہ یہ بتایا گیاہے کہ بدترین دشمن بھی آخر کار جگری دوست بن جائے گا۔ اس لیے کہ یہی انسانی فطرت ہے۔ گالی کے جواب میں آپ خاموش رہ جائیں توبے شک بیرایک نیکی ہوگی، مگر گالی دینے والے کی زبان بند نہ کر سکے گی۔لیکن اگر آپ گالی کے جواب میں دعائے خیر کریں توبڑے سے بڑا بے حیا مخالف بھی شر مندہ ہو کر رہ جائے گا اور پھر مشکل ہی ہے مجھی اس کی زبان آپ کے خلاف بد کلامی کے لیے کھل سکے گی۔ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو اور آپ اس کی زیاد تیاں بر داشت کرتے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شر ار توں پر اور زیادہ دلیر ہو جائے۔لیکن اگر کسی موقع پر اسے نقصان پہنچ رہاہواور آپ اسے بچالیں تووہ آپ کے قدموں میں آرہے گا، کیونکہ کوئی شر ارت مشکل ہی سے اس نیکی کے مقابلے میں کھڑی رہ سکتی ہے۔ تاہم اس قاعدہ کلیہ کو اس معنی میں لینا درست نہیں ہے کہ اس اعلیٰ در جے کی نیکی سے لازماً ہر دشمن جگری دوست ہی بن جائے گا۔ دنیا میں ایسے خبیث النفس لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کی زیاد تیوں سے در گزر کرنے اور ان کی برائی کا جواب احسان اور بھلائی سے دینے میں خواہ کتنا ہی کمال کر د کھائیں ، ان کے نیش عقرب کا زہریلاین ذرہ برابر بھی کم نہیں ہو تا۔

# لیکن اس طرح کے شرمجسم انسان قریب قریب اتنے ہی کم پائے جاتے ہیں جتنے خیر مجسم انسان کم یاب ہیں

#### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 38 ▲

این پر نسخہ ہے توبڑاکار گر، گراسے استعال کرناکوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑادل گردہ چاہیے۔
اس کے لیے بڑاعزم، بڑاحوصلہ، بڑی قوت برداشت، اور اپنے نفس پر بہت بڑا قابو در کارہے۔ وقتی طور پر
اس کے لیے بڑاعزم، بڑاحوصلہ، بڑی قوت برداشت، اور اپنے نفس پر بہت بڑا قابو در کارہے۔ وقتی طور پر
ایک آدمی کسی بدی کے مقابلے میں بڑی نیکی برت سکتاہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن جہال
کسی شخص کو سالہاسال تک ان باطل پرست اشر ار کے مقابلے میں حق کی خاطر لڑنا پڑے جو اخلاق کی کسی
حد کو بچاند جانے میں تامل نہ کرتے ہوں، اور پھر طاقت اور اختیارات کے نشے میں بھی بد مست ہورہے
ہوں، اور وہاں بدی کا مقابلہ نیکی اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی سے کرتے چلے جانا، اور کبھی ایک مرتبہ بھی
ضبط کی باگیں ہاتھ سے نہ چھوڑنا کسی معمولی آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتاہے جو
شبط کی باگیں ہاتھ سے نہ چھوڑنا کسی معمولی آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتاہے جو
شفٹ کے دل سے حق کی سر بلندی کے لیے کام کرنے کا پختہ عزم کر چکاہو، جس نے پوری طرح سے اپنے
نفس کو عقل وشعور کے تابع کر لیاہو، اور جس کے اندر نیکی وراستی ایسی گہری جڑیں پکڑ چکی ہو کہ مخالفین کی
نوک شر ارت و خباخت بھی اسے اس کے مقام بلند سے نیچے اتار لانے میں کا میاب نہ ہوسکتی ہو۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 39 ▲

یہ قانون فطرت ہے۔ بڑے ہی بلند مرتبے کا انسان ان صفات سے متصف ہوا کرتا ہے ، اور جو شخص بیہ قانون فطرت ہے۔ بڑے ہی بلند مرتبے کا انسان ان صفات رکھتا ہو اسے دنیا کی کوئی طافت بھی کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ بیہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ گھٹیا درجے کے لوگ اپنی کمیینہ چالوں ، ذلیل ہتھکنڈوں اور رکیک حرکتوں سے اس کو شکست دے دیں۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 40 ▲

شیطان کوسخت تشویش لاحق ہوتی ہے جب وہ دیکھتاہے کہ حق وباطل کی جنگ میں کمینگی کا مقابلہ شرافت کے ساتھ اور بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کیا جارہاہے۔وہ جا ہتاہے کہ کسی طرح ایک ہی مرتبہ سہی، حق کے لیے لڑنے والوں ، اور خصوصاً ان کے سربر آور دہ لو گوں ، اور سب سے بڑھ کر ان کے رہنما سے کوئی ایسی غلطی کرادے جس کی بنایر عامۃ الناس سے بیہ کہا جاسکے کہ دیکھیے صاحب، برائی یک طرفہ نہیں ہے، ایک طرف سے اگر گھٹیا حرکتیں کی جارہی ہیں تو دوسری طرف کے لوگ بھی کچھ بہت اونچے درجے کے انسان نہیں ہیں، فلاں رکیک حرکت تو آخر انہوں نے بھی کی ہے۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ تھیک انصاف کے ساتھ ایک طرف کی زیاد تیوں اور دوسرے طرف کی جوابی کاروائی کے در میان موازنہ کر سکیں۔ وہ جب تک بیہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مخالفین ہر طرح کی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں مگریہ لوگ شائستگی و شر افت اور نیکی وراستیازی کے راستے سے ذرانہیں مٹتے ،اس وفت تک وہ ان کا گہر ااثر قبول کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ان کی طرف سے کوئی بے جاحر کت، یاان کے مرتبے سے گری ہوئی حرکت سر ز دہو جائے، خواہ وہ کسی بڑی زیادتی کے جواب ہی میں کیوں نہ ہو، توان کی نگاہ میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں ، اور مخالفین کو بھی ایک سخت بات کا جو اب ہز ار گالیوں سے دینے کا بہانامل جاتا ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا کہ شیطان کے فریب سے چو کئے رہو۔ وہ بڑا در د مند و خیر خواہ بن کر تمہیں اشتعال دلائے گا کہ فلاں زیادتی تو ہر گز بر داشت نہ کی جانی چاہیے، اور فلال بات کا تو منہ توڑ جو اب دیا جانا چاہیے، اور اس حملے کے جواب میں تولڑ جانا چاہیے ورنہ تنہمیں بزدل سمجھا جائے گا اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔ ایسے ہر موقع پر جب تمهمیں اپنے اندر اس طرح کا کوئی نامناسب اشتعال محسوس ہو تو خبر دار ہو جاؤ کہ بیہ شیطان کی اکساہٹ ہے جو غصہ دلا کرتم سے کوئی غلطی کر اناچا ہتا ہے۔ اور خبر دار ہو جانے کے بعد اس زعم میں نہ مبتلا ہو جاؤ کہ

میں اپنے مزاج پر قابور کھتا ہوں ، شیطان مجھ سے کوئی غلطی نہیں کراسکتا۔ یہ اپنی قوت فیصلہ اور قوت ارادی کازعم شیطان کا دوسر ااور زیادہ خطرناک فریب ہو گا۔ اس کے بجائے تم کو خداسے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی توفیق دے اور حفاظت کرے تو آدمی غلطیوں سے پچ سکتاہے۔

اس مقام کی بہترین تفسیر وہ واقعہ ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابوہریرہ ڈسے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی سکی گیا گیا کی موجود گی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے اور نبی سکی آئیس دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیق گا پیانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے بھی جو اب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی۔ ان کی زبان سے وہ بات لگلتے ہی حضور سکی گیا اور انہوں نے بھی جو اب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی۔ ان کی زبان سے وہ بات لگلتے ہی حضور سکی گیا اور منہ ید انقباض طاری ہواجو چہرہ مبارک پر نمایاں ہونے لگا اور آپ فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ مجھے گالیاں دیتارہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اسے جو اب دیا تو آپ ناراض ہو گئے ؟ فرمایا "جب تک تم خاموش سے ، ایک فرشتہ تہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کوجو اب دیتارہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان تمہاری طرف سے اس کوجو اب دیتارہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آگیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیڑھ سکتا تھا۔ "

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 41 △

مخالفتوں کے طوفان میں اللہ کی پناہ مانگ لینے کے بعد جو چیز مومن کے دل میں صبر و سکون اور اطمینان کی شخنڈک پیدا کرتی ہے وہ یہ یقین ہے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جو پچھ ہم کر رہے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو پچھ ہمارے ساتھ کیا جارہا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ہماری اور ہمارے مخالفین کی ساری با تیں وہ سن رہا ہے اور دونوں کا طرز عمل جیسا پچھ بھی ہے اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس اعتماد پر بندہ مومن ابنا اور

د شمناِن حق کا معاملہ اللہ کے سپر دکر کے پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ پانچواں موقع ہے جہاں نبی منگانٹیکٹم اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو دعوت دین اور اصلاحِ خلق کی یہ حکمت سکھائی گئی ہے۔اس سے پہلے کے چار مقامات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حواشی ۱۲۹ تا ۱۵۳۱ النحل ۱۲۲۔۱۲۳، جلد سوم، المومنون، حواشی ۸۹۔ ۹۰ العنکبوت، ۸۲۔۸۲)۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 42 ▲

اب روئے سخن عوام الناس کی طرف مڑ رہاہے اور چند فقرے ان کو حقیقت سمجھانے کے لیے ارشاد ہورے ہیں۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 43 🔺

یعنی یہ اللہ کے مظاہر نہیں ہیں کہ تم یہ سجھتے ہوئے ان کی عبادت کرنے لگو کہ اللہ ان کی شکل میں خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر غور کرنے سے تم کا کنات کی اور اس کے نظام کی حقیقت سمجھ سکتے ہو اور یہ جان سکتے ہو کہ انبیاء علیم السلام جس تو حید خداوندی کی تعلیم دے رہے ہیں وہی امر واقعی ہے۔ سورج اور چاند سے پہلے رات اور دن کا ذکر اس امر پر متنبہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ رات کو سورج کا چھپنا اور چاند کا نکل آنا، اور دن کو چاند کا چھپنا اور سورج کا نمودار ہو جانا صاف طور پر یہ دلالت کر رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی خدایا خداکا مظہر نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی مجبور و لاچار بندے ہیں۔ بندے ہیں جو خدا کے قانون میں بندھے ہوئے گردش کر رہے ہیں۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 44 🔺

یہ جواب ہے اس فلسفے کا جو شرک کو معقول ثابت کرنے کے لیے پچھ زیادہ ذہین قسم کے مشر کین عموماً بگھارا کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ان کے واسطے سے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب میہ دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ ہی کے عبادت گزار ہو تو ان واسطوں کی کیا ضرورت ہے، براہ راست خود اسی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 45 ▲

"غرور میں آگر "سے مرادیہ ہے کہ اگریہ تمہاری بات مان لینے میں اپنی ذلت سمجھ کر اسی جہالت پر اصر ار کیے چلے جائیں جس میں یہ مبتلا ہیں۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 46 🔺

مطلب ہیہ ہے کہ پوری کا ئنات کا نظام، جو ان فرشتوں کے ذریعہ سے چل رہا ہے، اللہ کی توحید اور اسی کی بندگی میں روال دوال ہے، اس نظام کے منتظم فرشتے ہر آن بیہ شہادت دے رہے ہیں کہ ان کارب اس سے پاک اور منزہ ہے کہ کوئی خداوندی اور معبودیت میں اس کا شریک ہو۔ اب اگر چندا حمق سمجھانے پر نہیں مانتے اور ساری کا ئنات جس راستے پر چل رہی ہے اس سے منہ موڑ کر شرک ہی کی راہ پر چلنے پر اصر ار کیے جاتے ہیں تو پڑار ہے دوان کو اپنی اس حمافت میں۔ اس مقام کے متعلق بیہ امر تو منقق علیہ ہے کہ یہال سجدہ لازم آتا ہے، مگر اس امر میں فقہاء کے در میان اختلاف ہو گیا ہے کہ او پر کی دونوں آیتوں میں سے سجدہ لازم آتا ہے، مگر اس امر میں فقہاء کے در میان اختلاف ہو گیا ہے کہ او پر کی دونوں آیتوں میں سے سجدہ کرتے تھے۔ اسی قول کو امام مالک ؓ نے اختیار کیا ہے، اور ایک قول امام شافعی ؓ سے بھی اسی کی تائید میں سجدہ کرتے تھے۔ اسی قول کو امام مالک ؓ نے اختیار کیا ہے، اور ایک قول امام شافعی ؓ سے بھی اسی کی تائید میں معقول ہے۔ لیکن حضرات ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، سعید بن المسیّب ؓ، مسرتؓ، قادہ ہے جسی المی کی تائید میں السیّب ؓ، مسرتؓ، قادہ ہے کہ ابو عبد الرحمٰن اللہ ہی میں نے میں ابو عبد الرحمٰن کی آئین سیرین ؓ، ابر اہیم مَنْعی ؓ اور متعدد دو سرے اکابر: ق می آئی گیٹ میٹ ہوئی پر سجدے کے قائل ہیں۔ السُّمی ہی آئین سیرین ؓ، ابر اہیم مَنْعی ؓ اور شافعیوں کے ہاں بھی مرنے ؓ قول بہی ہے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 47 🛕

تشریکے لیے ملاحظہ تفہیم القرآن، جلد دوم، النحل، حاشیہ ۵۳، جلد سوم، الجج، حواشی ۸\_۹، الروم، حاشیہ ۲۸۔ جلد چہارم، فاطر، حاشیہ 19۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 48 ▲

عوام الناس کو چند فقروں میں یہ سمجھانے کے بعد کہ محمد مَثَلُّقَائِم جس توحید آخرت کے عقیدے کی طرف دعوت دے رہے ہیں،اب دعوت دے رہے ہیں،اب روئے سخن پھر ان مخالفین کی طرف مرٹ تاہے جو پوری ہٹ دھر می کے ساتھ مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 49 🔺

اصل الفاظ ہیں: یُکے کُون فِی اُیکاتِ نیا (ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں)۔ الحاد کے معنی ہیں انحراف،
سید سی راہ سے ٹیڑ سی راہ کی طرف مڑ جانا، کج روی اختیار کرنا۔ اللہ کی آیات میں الحاد کا مطلب ہیہ ہے کہ
آدمی سید سی بات میں سے ٹیڑ سے نکالنے کی کوشش کرے۔ آیاتِ الهی کا ایک صحیح اور صاف مطلب تو نہ
لے، باقی ہر طرح کے غلط معنی ان کو پہنا کر خود بھی گر اہ ہو اور دو سروں کو بھی گر اہ کر تارہے۔ کفار مکہ
قرآن مجید کی دعوت کو زک دینے کے لیے جو چالیں چل رہے سے ان میں سے ایک ہیہ بھی تھی کہ قرآن
کی آیات کو سن کر جاتے اور پھر کسی آیت کوسیاق وسباق سے کاٹ کر، کسی آیت میں لفظی تحریف کر کے،
سنو، آج ان نبی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔
سنو، آج ان نبی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 50 △

ان الفاظ میں ایک سخت دھمکی مضمر ہے۔ حاکم ذی اقتدار کا کہنا کہ فلاں شخص جو حرکتیں کر رہاہے وہ مجھ سے چیپی ہوئی نہیں ہیں، آپ سے آپ ہیے معنی اپنے اندرر کھتاہے کہ وہ پچ کر نہیں جاسکتا۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 51 △

یعنی اٹل ہے۔ اس کو ان چالوں سے شکست نہیں دی جاسکتی جو باطل پرست لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس میں صدافت کا زور ہے۔ علم حق کا زور ہے۔ دلیل و ججت کا زور ہے۔ زبان اور بیان کا زور ہے۔ مجھوٹے والے خدا کی خدا کی خدا کی خدا کی کا زور ہے۔ اور بیش کرنے والے رسول کی شخصیت کا زور ہے۔ جھوٹ اور کھو کھلے پر و پیگنڈے کے ہتھیاروں سے کوئی اسے زک دینا چاہے توکیسے دے سکتا ہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 52 ▲

سامنے سے نہ آسکنے کامطلب میہ ہے کہ قر آن پر براہ راست حملہ کر کے اگر کوئی شخص اس کی کسی بات کو غلط اور کسی تعلیم کو باطل و فاسد ثابت کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ۔ پیچھے سے نہ آسکنے کامطلب میہ کہ بھی کوئی حقیقت و صدافت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی جو قر آن کے پیش کر دہ حقائق کے خلاف ہو، کوئی علم ایسا نہیں آ سکتا جو فی الواقع "علم "ہو اور قر آن کے بیان کردہ علم کی تر دید کر تا ہو، کوئی تجربہ اور مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو بی ثابت کر دے کہ قر آن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب و تدن، معیشت و معاشرت اور سیاست و تدن کے باب میں انسان کو جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے۔ اس کتاب نے جس چیز کو معاشرت اور سیاست و تدن کے باب میں انسان کو جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے۔ اس کتاب نے جس چیز کو حق کہہ دیا ہے وہ مبھی حق ثابت نہیں ہو سکتی ۔ حق کہہ دیا ہے وہ مبھی حق ثابت نہیں ہو سکتی ۔ مزید بر آل اس کا مطلب میہ بھی ہے کہ باطل خواہ سامنے سے آکر حملہ آور ہو یا ہیر پھیر کے راستوں سے جھا بے مارے، بہر حال کسی طرح بھی وہ اس دعوت کو شکست نہیں دے سکتا جسے لے کر قر آن آیا ہے۔ تمام خالفتوں اور خالفین کی ساری خفیہ اور علانیہ چالوں کے علی الرغم بید دعوت پھیل کر رہے گی اور کوئی تمام خالفتوں اور خالفین کی ساری خفیہ اور علانیہ چالوں کے علی الرغم بید دعوت پھیل کر رہے گی اور کوئی اسے زک نہیں دے سکتا جسے گا۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 53 🛆

یعنی بیہ اس کا حکم اور عفو و در گزر ہی ہے کہ اس کے رسولوں کو حبطلایا گیا، گالیاں دی گئیں ، اذیتیں پہنچائی گئیں اور پھر بھی وہ سالہاسال تک مخالفین کو محبت دیتا چلا گیا۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 54 △

یہ اس ہٹ دھر می کا ایک اور نمونہ ہے جس سے نبی سکی آئی کا مقابلہ کیا جارہا تھا کفار کہتے تھے کہ محمد سکی آئی کی مور ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے، وہ اگر عربی میں قر آن پیش کرتے ہیں تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کلام انہوں نے خود نہیں گھڑ لیاہے بلکہ ان پر خدانے نازل کیا ہے۔ ان کے اس کلام کو خداکا نازل کیا ہوا کلام تو اس وقت مانا جا سکتا تھا جب یہ کسی ایسی زبان میں یکا یک دھواں دھار تقریر کرنا شروع کر دیتے جسے یہ نہیں جانتے، مثلاً فارسی یارومی یا یونانی۔ اس پر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اب ان کی اپنی زبان میں قرآن بھیجا گیاہے جسے یہ سمجھ سکیس تو ان کو یہ اعتراض ہے کہ عرب کے ذریعہ سے عربوں کے لیے عربی زبان میں یہ بھیا جا تا تو اس وقت یہی لوگ یہ اعتراض میں یہ بھیا جا تا تو اس وقت یہی لوگ یہ اعتراض کرتے کہ یہ معاملہ بھی خوب ہے۔ عرب قوم میں ایک عرب کورسول بناکر بھیجا گیاہے، مگر کلام اس پر ایسی زبان میں نازل کیا گیاہے جسے نہ رسول سمجھتا ہے نہ قوم۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 55 △

دورسے جب کسی کو پکاراجا تاہے تو اس کے کان میں ایک آواز تو پڑتی ہے مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہاہے۔ یہ ایسی بے نظیر تشبیہ ہے جس سے ہٹ دھرم مخالفین کے نفسیات کی پوری تصویر نگاہوں کے سامنے تھی جاتی ہے۔ فطری بات ہے کہ جو شخص کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہو تا اس سے اگر آپ گفتگو کریں تووہ اسے سنتاہے، سمجھنے کی کوشش کرتاہے اور معقول بات ہوتی ہے تو کھلے دل سے اس کو قبول کرلیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص آپ کے خلاف نہ صرف تعصب بلکہ عناد اور بغض رکھتا ہو اس کو قبول کرلیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص آپ کے خلاف نہ صرف تعصب بلکہ عناد اور بغض رکھتا ہو اس کو

آپا بین بات سمجھانے کی خواہ کتنی ہی کوشش کریں، وہ سرے سے اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے گا۔ آپ ساری بات سمجھانے کی خواہ کتنی ہی کوشش کریں، وہ سرے سے اس کی طرف توجہ ہیں۔ اور آپ کو بھی ساری بات سن کر بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا کہ آپ اتنی دیر تک کیا کہتے رہے ہیں۔ اور آپ کو بھی یوں محسوس ہو گا کہ جیسے آپ کی آواز اس کے کان کے پر دول سے اچٹ کر باہر ہی باہر گزرتی رہی ہے، دل اور دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں یا سکی۔

On Sun hydricoll

#### ركوع

وَلَقَلُ الْتَيْنَا مُوْسَى الْحِتْ فَاخْتُلِفَ فِيْدِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمِ نِهُ مُرِيْبٍ هَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا لَيُنَاهُمُ وَمَا تَغُرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ مِنْ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْمُعِبِيْدِ هَا لَيْدِي يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ مِنْ

آكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنُ أُنْثَى وَ لَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَرِ يُنَادِيْهِمُ آيْنَ شُرَكَآءِيُ قَالُوَا الْذَنَّكَ مَامِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدُعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا نَهُمْ مِنْ مَحِيْصِ اللَّهِ يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَّسَّدُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَلَبِنَ اَذَقُنْ هُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرًّا ءَمَسَّتُ هُلَيْقُولَنَّ هٰذَا لِي ۖ وَمَا اَظُنَّ السَّاعَةَ قَآبِمَةً 'وَّ لَبِنُ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِيُ عِنْكَ الْكُسْلَى فَلَنْنَبِّعَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُكِيْ يَقَتَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿ وَإِذَا آنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَأ جِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّيُّ فَنُودُ عَآءٍ عَرِيض اللهِ قُلْ اَرَءَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿ سَنُرِيْهِمْ أَيْتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي آنَفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيًكُ ﴿ الْآلِنَّاهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنُ لِّقَا ءِرَبِهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿

#### رکوع ۲

اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا 56 ۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتے تو ان اختلاف کرنے والوں کے در میان فیصلہ چکا دیا جا تا 57 ۔ اور حقیقت سے ہے کہ بیالوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں ۔ 58 ۔

جو کوئی نیک عمل کرے گااپنے ہی لیے اچھا کرے گا،جو بدی کرے گااس کا وبال اس پر ہو گا،اور تیرارب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے <del>59</del>۔

اس ساعت  $\frac{60}{2}$  کاعلم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے  $\frac{61}{2}$  ، وہی ان سارے بھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شکو فول میں سے نکلتے ہیں ، اسی کو معلوم ہے کہ کونسی کا مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچتہ جنا ہے  $\frac{62}{2}$  ۔ پھر جس روزوہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک ؟ یہ کہیں گے ، "ہم عرض کر چکے ہیں ، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے  $\frac{63}{2}$  ۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں ہیں اس سے پہلے پکارتے تھے والا نہیں ہے گئے ، اور بیہ لوگ سمجھ لیس گے کہ ان کے لیے کوئی جائے بناہ نہیں ہے۔

انسان کبھی بھلائی کی دعاما نگتے نہیں تھکتا 65ء اور جب کوئی آفت اس پر آجاتی ہے تومایوس ودل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ل بھی بھلائی کی دعاما نگتے نہیں تھکتا ہے کہ ''
ہے، مگر جو ل ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مز الچکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ ''
میں اسی کا مستحق ہوں 66 ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی

طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا''۔ حالا نکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

انسان کوجب ہم نعمت دیتے ہیں تووہ منہ پھیر تاہے اور اکڑ جاتاہے <mark>67</mark> ۔ اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو کمبی چوڑی دعائیں کرتے لگتاہے <u>68</u> ۔

اے نبی ﷺ آن سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قر آن خداہی کی طرف سے ہوااور تم اس کاانکار کرتے رہے تواس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوااور کون ہو گاجواس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ 69

عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی د کھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ بیہ قرآن واقعی برحق ہے <mark>70</mark> ۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیر ارب ہر چیز کا شاہد ہے؟ <mark>71</mark> آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں <mark>72</mark> ،۔ سن رکھو، وہ ہر چیز پر محیط ہے ہے۔ 18۔ 18

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 56 △

یعنی کچھ لو گوں نے اسے مانا تھا اور کچھ مخالفت پر تل گئے تھے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 57 🛆

اس ار شاد کے دومفہوم ہیں۔ ایک بیہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیہ طے نہ کر دیا ہو تا کہ لوگوں کو سوچنے سیجھنے کے لیے کافی مہلت دی جائے گی تواس طرح کی مخالفت کرنے والوں کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ دوسر امفہوم بیے ہے کہ اگر اللہ نے پہلے ہی بیہ طے نہ کر لیا ہو تا کہ اختلافات کا آخری فیصلہ قیامت کے روز کیا جائے گا تو دنیا ہی میں حقیقت کو بے نقاب کر دیا جاتا اور بیہ بات کھول دی جاتی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 58 △

اس مخصر سے فقر سے میں کفار مکہ کے مرض کی پوری تشخیص کر دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ قر آن اور محمد سکی پائے کے مونے ہیں اور اس شک نے ان کو سخت خلجان و اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ بظاہر تو وہ بڑے زور شور سے قر آن کے کلام اللی ہونے اور محمد سکی پیٹے کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں ، لیکن در حقیقت ان کا یہ انکار کسی یقین کی بنیاد پر نہیں ہے ، بلکہ ان کے دلوں میں شدید تذبذب برپا ہے۔ ایک طرف ان کے ذاتی مفاد ، ان کے نفس کی خواہشات ، اور ان کے جاہلانہ تعصبات سے تقاضا کرتے ہیں کہ قر آن اور محمد سکی پیٹے کو جھٹلائیں اور پوری طوقت کے ساتھ ان کی مخالفت کریں۔ دوسری طرف ان کے دل اندر سے پکارتے ہیں کہ یہ قر آن فی الواقع ایک بے مثل کلام ہے جس کے مانند کوئی کلام کسی ادیب یا شاعر سے کبھی نہیں سنا گیا ہے ، نہ کوئی محمد مجنون دیوا تکی کے عالم میں ایس با تیں کر سکتا ہے ، نہ کبھی شیاطین اس غرض کے لیے آسکتے ہیں کہ لوگوں کو مجدون دیوا تکی کی پلیم دیں۔ اس طرح محمد سکی پیشائے کو جب وہ بان پر الزام رکھتے ہیں کہ لوگوں کو خدا پر ستی اور نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دیں۔ اس طرح محمد سکی گیا کے جب وہ ان پر الزام رکھتے ہیں کہ محمد خدا ہے کہ خدا کے بند و پھی شرم کرو ، کیا بیہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے ؟ جب وہ ان پر الزام رکھتے ہیں کہ محمد میں کہتا ہے کہ خدا کے بند و پھی شرم کرو ، کیا بیہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے ؟ جب وہ ان پر الزام رکھتے ہیں کہ محمد کہتا ہے کہ خدا کے بند و پھی شرم کرو ، کیا بیہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے ؟ جب وہ ان پر الزام رکھتے ہیں کہ محمد کہا

مگانگیگی بیہ سب کچھ حق کی خاطر نہیں بلکہ اپنی بڑائی کے لیے کررہے ہیں توان کا دل اندرسے ملامت کرتا ہے کہ لعنت ہے تم پر،اس نیک نفس انسان کو بندہ غرض کہتے ہو جسے بھی تم نے دولت اور اقتدار اور نام و نمود کے لیے دوڑ دھوپ کرتے نہیں دیکھا ہے، جس کی ساری زندگی مفاد پرستی کے ہر شائبے سے پاک رہی ہے، جس نے بمیشہ نیکی اور بھلائی کے لیے کام کیا ہے، مگر بھی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے کوئی بے جاکام نہیں کیا۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 59 △

یعنی تیر ارب مجھی بیہ ظلم نہیں کر سکتا کہ نیک انسان کی نیکی ضائع کر دے اور بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کابد لہ نہ دے۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 60 🔺

اس ساعت سے مراد قیامت ہے، لیعنی وہ گھڑی جب بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ دیا جائیگا اور ان نیک انسانوں کی دادر سی کی جائے گی جن کے ساتھ بدی کی گئی ہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 61 △

یعنی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ یہ جواب ہے کفار کے اس سوال کا کہ ہم پر بدی کا وبال پڑنے کی جو دھمکی دی جار ہی ہے وہ آخر کب پوری ہو گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو نقل کیے بغیر اس کاجواب دیاہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 62 🔺

اس ار شادسے سامعین کو دوباتوں کا احساس دلایا گیاہے، ایک بیہ کہ صرف ایک قیامت ہی نہیں بلکہ تمام امور غیب کا علم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی دوسراعالم الغیب نہیں ہے۔ دوسرے بیہ کہ جو خدا جزئیات کا اتنا تفصیلی علم رکھتاہے اس کی نگاہ سے کسی شخص کے اعمال وافعال کا چُوک جانا ممکن نہیں ہے، لہذاکسی کو بھی اس کی خدائی میں بے خوف ہو کر من مانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی دوسرے معنی کے کحاظ سے اس فقرے کا تعلق بعد کے فقر وال سے جڑتا ہے۔ اس ارشاد کے معاً بعد جو پچھ فرمایا گیا ہے اس پر غور کیجے تو تربیب کلام سے خود بخو دیہ مضمون مترشح ہوتا نظر آئے گا کہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنے کی فکر میں کہاں پڑے ہو، فکر اس بات کی کرو کہ جب وہ آئے گا تو اپنی ان گر اہیوں کا تمہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی بات ہے جو ایک موقع پر نبی منگلیا ہے نہی تو اپنی ان گر اہیوں کا تمہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی بات ہے جو ایک موقع پر نبی منگلیا ہے نہی ہوئی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور منگلیا ہم سفر میں کہیں تشریف لے جارہے تھے۔ راست میں ایک شخص نے دور سے پکارایا محمد۔ آپ (منگلیا ہم منظم میں کیا کہنا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب آئے گی ؟ آپ (منگلیا ہم) نے جو اب دیا: ویصف انھا کائنة لا محالة فعا اعلیٰ دور سے کیا تیاری کی ؟"

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 63 🔼

یعنی اب ہم پر حقیقت کھل چکی ہے اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ جو پچھ ہم سمجھے بیٹھے تھے وہ سر اسر غلط تھا۔
اب ہمارے در میان کوئی ایک شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ خدائی میں کوئی دوسر ابھی آپ کا شریک ہے۔ "ہم عرض کر چکے ہیں "کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز بار بار ہر مر طلے میں کفار سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم خدا کے رسولوں کا کہا مانے سے انکار کرتے رہے، اب بولوحق پر وہ سخے یاتم ؟ اور ہر موقع پر کفار اس بات کا اعتراف کرتے چلے جائیں گے کہ واقعی حق وہی تھا جو انہوں نے بتایا تھا اور غلطی ہماری تھی کہ اس علم کو چھوڑ کر اپنی جہالتوں پر اصر ارکرتے رہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 64 🛕

یعنی مابوسی کے عالم میں بیہ لوگ ہر طرف نظر دوڑائیں گے کہ عمر بھر جن کی سیوا کرتے رہے، شاید ان میں سے کوئی مد د کو آئے اور ہمیں خدا کے عذاب سے حچٹرا لے، یا کم از کم ہماری سزاہی کم کرا دے، مگر کسی طرف سے کوئی مد د گار بھی ان کو نظر نہ آئے گا۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 65 △

جھلائی سے مراد ہے خوشحالی، کشادہ رزق، تندرستی، بال بچوں کی خیر وغیرہ۔ اور انسان سے مرادیہاں نوع انسانی کا ہر فرد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو انبیاء اور صلحاء بھی آ جاتے ہیں جو اس صفت سے مبر اہیں جس کا ذکر آگے آرہا ہے۔ بلکہ اس مقام پر وہ چھجورا اور کم ظرف انسان مراد ہے جو براوقت آنے پر گڑ گڑانے لگتا ہے اور دنیا کا عیش پاتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ چونکہ نوع انسانی کی اکثریت اسی کمزوری میں مبتلا ہے اس لیے اسے انسان کی کمزوری قرار دیا گیا ہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 66 🔼

یعنی بیرسب کچھ مجھے اپنی اہلیت کی بنا پر ملاہے اور میر احق یہی ہے کہ میں بیر کچھ پاؤں۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 67 △

یعنی ہماری اطاعت و بندگی سے منہ موڑ تاہے اور ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھنے لگتاہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 68 ▲

اس مضمون کی متعدد آیات اس سے پہلے قرآن مجید میں گزر چکی ہیں۔اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں: تفہیم القرآن جلد دوم، یونس، حاشیہ ۱۵، ہود، حاشیہ ۱۰، بنی اسرائیل، حاشیہ ۲۰۱۔ جلد سوم،الروم، حواشی ۵۲ تا ۵۲، جلد چہارم،الزمر آیات ۸۔۹۔۹۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 69 🔺

اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ محض اس خطرے کی بناپر ایمان لے آؤ کہ اگر کہیں بیہ قر آن خداہی کی طرف سے ہواتوانکار کرکے ہماری شامت نہ آ جائے۔ بلکہ اس کا مطلب بیر ہے کہ جس طرح سر سری طور پر بے سوچے سمجھے تم انکار کر رہے ہو، اور بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں تھونسے لیتے ہو، اور خواہ مخواہ کی ضد میں آکر مخالفت پر تل گئے ہو، پیہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ تم یہ دعویٰ تو نہیں کرسکتے کہ تمہیں اس قر آن کے خدا کی طرف سے نہ ہونے کاعلم ہو گیاہے اور تم یقین کے ساتھ یہ جان چکے ہو کہ خدانے اسے نہیں بھیجاہے۔ ظاہر ہے کہ اسے کلام الٰہی ماننے سے تمہاراا نکار علم کی بنا پر نہیں بلکہ گمان کی بنا پر ہے۔ جس کا صحیح ہوناا گربادی النظر میں ممکن ہے تو غلط ہونا بھی ممکن ہے۔ اب ذرا ان دونوں قسم کے امکانات کا جائزہ لے کر دیکھ لو۔ تمہارا گمان فرض کرو کہ صحیح نکلا تو تمہارے اپنے خیال کے مطابق زیادہ بس یہی ہو گا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں یکساں رہیں گے ، کیونکہ دونوں ہی کو مرکر مٹی میں مل جانا ہے ، اور آگے کوئی زندگی نہیں ہے جس میں کفر وایمان کے کچھ نتائج نکلنے والے ہوں۔لیکن اگر فی الواقع بیہ قر آن خداہی کی طرف سے ہوااور وہ سب کچھ پیش آگیا جس کی بیہ خبر دے رہا ہے، پھر بتاؤ کہ اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور جا کرتم کس انجام سے دوجار ہو گے۔اس کیے تمہاراا پنامفادیہ تقاضا کر تاہے کہ ضد اور ہٹ دھر می چھوڑ کر سنجیدگی کے ساتھ اس قر آن پر غور کرو ۔ اور غور کرنے کے بعد بھی تم ایمان نہ لانے ہی کا فیصلہ کرتے ہو تو نہ لاؤ، مگر مخالفت پر کمربستہ ہو کر اس حد تک آگے تو نہ بڑھ جاؤ کہ جھوٹ اور مکر و تلبیس اور ظلم وستم کے ہتھیار اس دعوت کاراستہ روکنے کے لیے استعال کرنے لگو،اور خو د ایمان نہ لانے پر اکتفانہ کر کے دو سر وں کو بھی ایمان لانے سے روکتے پھر و۔

## سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 70 🔺

اس آیت کے دومفہوم ہیں اور دونوں ہی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں: ایک مفہوم بیہ ہے کہ عنقریب بیہ ا پنی آئکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس قر آن کی دعوت تمام گر دوپیش کے ممالک پر چھاگئی ہے اور یہ خو د اس کے آگے سرنگوں ہیں۔اس وقت انہیں پہتہ چل جائے گا کہ جو کچھ آج ان سے کہا جار ہاہے اور بیہ مان کر نہیں دے رہے ہیں ، وہ سر اسر حق تھا۔ بعض لو گول نے اس مفہوم پریہ اعتراض کیا ہے کہ محض کسی دعوت کاغالب آ جانااور بڑے بڑے علاقے فتح کرلیناتواس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، باطل دعوتیں بھی چھاجاتی ہیں اور ان کے پیرو بھی ملک پر ملک فتح کرتے چلے جاتے ہیں۔لیکن یہ ایک سطحی اعتراض ہے جو بورے معاملے پر غور کیے بغیر کر دیا گیاہے۔ نبی صَّالِتُنْیَمُ اور خلفائے راشدین کے دور میں جو جیرت انگیز فتوحت اسلام کو نصیب ہوئیں وہ محض اس معنی میں اللہ کی نشانیاں نہ تھیں کہ اہلِ ایمان ملک پر ملک فتح کرتے چلے گئے، بلکہ اس معنی میں تھیں کہ بیہ فتح ممالک دنیا کی دوسری فتوحات کی طرح نہیں تھی جو ایک شخص یاا یک خاندان یاا یک قوم کو دوسروں کی جان ومال کامالک بنادیتی ہیں اور خدا کی زمین ظلم سے بھر جاتی ہے۔ اس کے برعکس پیر فتح اپنے جِلَو میں ایک عظیم الثان مذہبی، اخلاقی، ذہنی و فکری، تہذیبی و سیاسی اور تدنی و معاشی انقلاب لے کر آئی تھی جس کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے، انسان کے بہترین جو ہر کھلتے جلے گئے اور بدترین اوصاف دیتے چلے گئے۔ دنیا جن فضائل کو صرف تارک الدنیا درویشوں اور گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والوں کے اندر ہی دیکھنے کی امید رکھتی تھی اور تبھی پیہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کاروبار دنیا چلانے والوں میں بھی وہ پائے جاسکتے ہیں ، اس انقلاب نے وہ فضائل اخلاق فرمانرواؤں کی سیاست میں ، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کی عدالت میں ، فوجوں کی قیادت کرنے والے سیہ سالاروں کی جنگ اور فتوحات میں ، ٹیکس وصول کرنے والوں کی تحصیلد اری میں اور بڑے بڑے کاروبار چلانے والوں

کی تجارت میں جلوہ گر کر کے د کھا دیے۔ اس نے اپنے پیدا کر دہ معاشرے میں عام انسانوں کو اخلاق اور کر دار اور طہارت و نظافت کے اعتبار سے اتنا اونجا اٹھایا کہ دوسرے معاشر وں کے چیدہ لوگ بھی ان کی سطح سے فروتر نظر آنے لگے۔اس نے اوہام وخرافات کے چکر سے نکال کر انسان کو علمی تحقیق اور معقول طرز فکر وعمل کی صاف شاہر اہ پر ڈال دیا۔ اس نے اجتماعی زندگی کے ان امر اض کا علاج کیا جن کے علاج کی فکر تک سے دوسرے نظام خالی تھے، یا اگر انہوں نے اس کی فکر کی بھی تو ان امر اض کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے، مثلاً رنگ و نسل اور وطن و زبان کی بنیاد پر انسانوں کی تفریق، ایک ہی معاشرے میں طبقات کی تقسیم اور ان کے در میان اون کے تئے کا امتیاز اور حجبوت جھات، قانونی حقوق اور عملی معاشر ت میں مساوات کا فقد ان، عور توں کی پستی اور بنیادی حقوق تک سے محرومی، جرائم کی کثرت، شر اب اور نشه آور چیزوں کا عام رواج ، حکومت کا تنقید و محاسبے سے بالا تر رہنا، عوام کا بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم ہونا، بین الا قوامی تعلقات میں معاہدات کی بے احترامی، جنگ میں وحشیانہ حرکات، اور ایسے ہی دوسرے امر اض۔ سب سے بڑھ کر خود عرب کی سر زمین میں اس انقلاب نے دیکھتے دیکھتے طوا ئف الملو کی کی جگہ نظم، خونریزی وبدامنی کی جگه امن، فسق و فجور کی جگه تفوی و طهارت، ظلم و بے انصافی کی جگه عدل، گندگی و ناشا نُشکّی کی جگه یا کیزگی اور تهذیب، جهالت کی جگه علم، اور نسل در نسل چلنے والی عد او توں کی جگه اخوت و محبت پیدا کر دی، اور جس قوم کے لوگ اپنے قبیلے کی سر داری سے بڑھ کر کسی چیز کاخواب تک نہ دیکھ سکتے تھے انہیں دنیا کا امام بنادیا۔ یہ تھیں وہ نشانیاں جو اسی نسل نے اپنی آئکھوں سے دیکھ لیں جسے مخاطب کر کے نبی سَلَیْقَیْوِ نے پہلی مرتبہ بیہ آیت سنائی تھی۔ اور اس کے بعد سے آج تک اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو ہر ابر د کھائے جارہاہے۔مسلمانوں نے اپنے زوال کے دور میں بھی اخلاق کی جس بلندی کا مظاہرہ کیاہے اس کی گر د کو بھی وہ لوگ کبھی نہ پہنچ سکے جو تہذیب و شائشگی کے علمبر دار بنے پھرتے ہیں۔ پورپ کی قوموں نے

افریقہ، امریکہ، ایشیا اور خود یورپ میں مغلوب قوموں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے کسی دور میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جاستی۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے مسلمانوں میں اتی انسانیت پیدا کر دی ہے کہ وہ کبھی غلبہ پاکر اُستے ظالم نہ بن سکے جتنے غیر مسلم تاریخ کے مسلمانوں میں اتی انسانیت پیدا کر دی ہے کہ وہ کبھی غلبہ پاکر اُستے ظالم نہ بن سکے جتنے غیر مسلم تاریخ کے ہر دور میں ظالم پائے گئے ہیں اور آج تک پائے جارہے ہیں۔ کوئی آئکھیں رکھتا ہو توخو دو کھے لے کہ اسپین میں جب مسلمان صدیوں محکر ال رہے اس وقت عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اور جب عیسائی وہاں غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہندوستان میں آٹھ سوبرس کے طویل زمانہ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا بر تاؤ کیا اور اب ہندو غالب آجانے کے بعد کیا بر تاؤ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ بچھلے تیرہ سوبرس میں مسلمانوں کارویہ کیارہا اور اب فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ان کاکیارویہ ہے۔

دوسر المفہوم اس آیت کا بیہ ہے کہ اللہ تعالی آفاقِ ارض وساء میں بھی اور انسانوں کے اپنے وجود میں بھی لوگوں کو وہ نشانیاں دکھائے گا جن سے ان پر بیہ بات کھل جائے گی کہ بیہ قر آن جو تعلیم دے رہاہے وہی برحق ہے۔ بعض لوگوں نے اس مفہوم پر بیہ اعتراض کیا ہے کہ آفاقِ ارض و ساء اور خود اپنے وجود کو تو لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر زمانہ مستقبل میں ان چیز وں کے اندر نشانیاں دکھانے کے کیا معنی۔ لیکن بیہ اعتراض بھی ویساہی سطحی ہے جیسا او پر کے مفہوم پر اعتراض سطحی تھا۔ آفاقِ ارض و ساء تو بے شک لیکن بیہ اعتراض بھی ویساہی سطحی ہے جیسا او پر کے مفہوم پر اعتراض سطحی تھا۔ آفاقِ ارض و ساء تو بے شک دیکوں بیان جنہیں انسان ہمیشہ سے دیکھتارہاہے ، اور انسان کا اپنا وجود بھی اسی طرح کا ہے جیسا ہر زمانے میں دیکھاجا تارہاہے ، مگر ان چیز وں کے اندر خدا کی نشانیاں اس قدر بے شار ہیں کہ انسان کم ان کا احاطہ نہیں کر سکے گا۔ ہر دور میں انسان کے سامنے نئ نئی نشانیاں آتی چلی گئی ہیں اور قیامت تک آتی کیلی حاکمیں گی۔ چلی حاکمیں گی۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 71 ▲

یعنی کیالو گوں کو انجام بدسے ڈرانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس دعوتِ حق کو جھٹلانے اور زِک پہنچانے کے لیے جو جو چھ وہ کررہے ہیں اللہ ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہاہے۔

### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 72 ▲

یعنی ان کے اس روبیہ کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تبھی ان کو اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کی جو اب دہمی کرنی ہے۔

#### سورة حم السجدة حاشيه نمبر: 73 ▲

یعنی اس کی گرفت سے نیج کریہ کہیں جا نہیں سکتے اور اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت جھوٹ نہیں سکتے۔ سکتی۔